

Special Agent Bruno - Imran Series

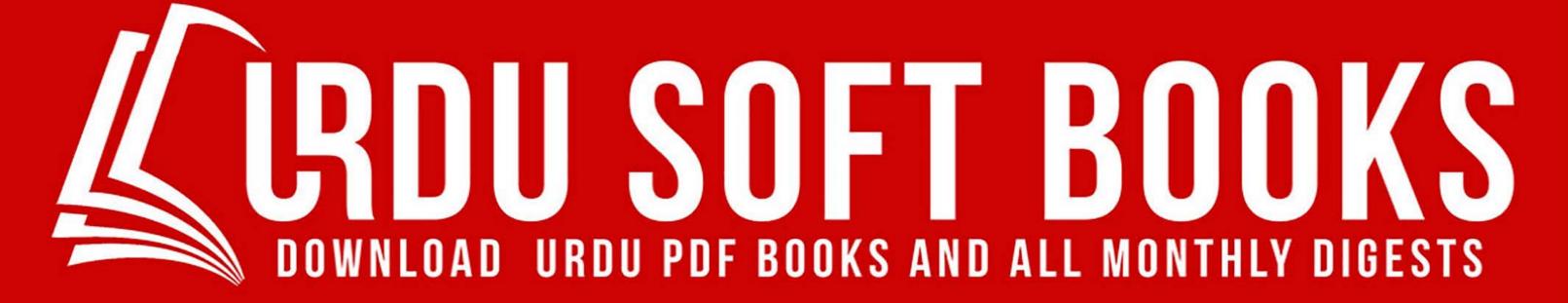

WWW.URDUSOFTBOOKS.COM

## سیشل ایجنگ برونو

سیاہ رنگ کی کاررات کے اندھیرے میں ایک ویران سی سڑک پر انتہائی تیزر فباری سے دوڑر ہی تھی۔اس کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔۔۔۔۔اور ڈرائیو نگ سیٹ پر بیٹے اہوانو جوان گھپ اندھیرے میں اس ویران اور ناپختہ سی سڑک پر کار کراس قدر تیزر فباری سے دوڑانے کے لیے یوں بیٹے اتھا جیسے وہ موت کی سزادینے والی الیکٹرک چئر پر بیٹے اہوا تھا۔۔۔اور کسی بھی لحمے اس چئر میں دوڑنے والا کرنٹ اس کی زندگی کا فا کر دے گا۔۔۔۔۔ سٹئیر نگ اس کے مضبوط ہا تھوں میں اتنی تیزی سے گھومتا کہ ساتھ بیٹے اہوا آدمی چیرت سے سٹئیر نگ کودیکھنے لگنا کہ آخر وہ اب تک ٹوٹ کیوں نہیں گیا۔۔۔۔۔۔ بچھلی سیٹ پر ایک اور آدمی بیٹے ہوا تھا۔ جس نے سیاہ رنگ کی فلیٹ

پہن رکھی تھی۔۔۔۔۔اند هیرے میں بھی اس کی آئکھیں یوں چیک رہی تھیں جیسے جگنو حیکتے ہیں۔
"اور تیز دوڑاومار سم۔۔۔۔وقت بہت تھوڑارہ گیاہے۔" پیچھے بیٹھے ہوئے نے قدرے کرخت لہجے میں
ڈرائیورسے مخاطب ہو کر کہا۔

"جناب۔۔۔۔اس سے زیادہ تیزر فناری ممکن نہیں ہے۔"

ڈرائیورنے قدرے مود بانہ لہجے میں کہااور پیچیلی سیٹ پر بیٹےاہواآ دمی ہونٹ جھینچ کررہ گیا۔

"اب تک کیپسول کی چوری کا پنة تو چل گیا ہو گا۔۔۔۔۔ "ڈرائیور کے ساتھ بیٹے ہوئے نے بیچیے مڑ کر کہا۔
"یقیناً۔۔۔۔اور حکومت کی پوری مشینری حرکت میں آچکی ہو گی۔وہ شکاری کتوں کی طرح ہمیں تلاش
کرنے کے لیے چاروں طرف دوڑ پڑیں گے۔" بیچیے بیٹے ہوئے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔اور کار میں ایک بار

عمران سيريز يز و او ال



W W W . U R D U S O F T B O O K S . C O M

2

1

چند ہی کمحوں بعد کار در ختوں ہے در میان موجو دایک عجیب ساخت کے ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ کرر ک گئی۔۔۔۔ ہیلی کا پٹر اند ھیرے میں خاصا بڑا نظر آرہا تھا۔ کار جیسے ہی ہیلی کا پٹر کے قریب رکی پیچھے بیٹےاہوا نوجوان بجی کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔۔۔۔اسی کمچے ہیلی کاپٹر کے ساتھ کھڑا ہوا آ دمی بھی آگے بڑھا۔

"ہیلو۔۔۔۔ کون لوگ ہوتم۔" ہیلی کاپٹر کی طرف سے آنے والے نے جیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ "جیگا فال۔۔۔۔ جلدی کرو۔۔۔ سرکاری کتے کسی بھی لمحے ہم پر جھیٹ سکتے ہیں۔ "کارسے نکلنے والے نے کر خت کہجے میں کہااور پھر بھا گتاہوا ہیلی کا پٹر کے قریب پہنچا۔اورا تنی تیزی سے ہیلی کا پٹر پر سوار ہوا جیسے ایک لمحے کی بھی دیر قیامت خیز ثابت ہو سکتی ہو۔۔۔۔ ہیلی کا پٹر کی طرف سے آنے والا بھی اس کے پیچھے اوپر چڑھااوراس نے پاکلٹ سیٹ سنجال لی۔اور دوسرے کھے ہیلی کا پٹر کاانجن جاگ اٹھا۔۔۔۔ ہیلی کا پٹر میں صرف دوافراد کے بیٹھنے کی ہی گنجائش تھی۔۔۔۔۔ ہیلی کا پٹر کا پٹکھا تیزی سے گردش کرنے لگا۔۔۔۔۔اور پھر ہیلی کا پٹر نے ایک جھٹکے سے زمین جھوڑ دی اور عمدی پر واز کرتا ہوا تیزی سے آسان کی بلندیوں کی طرف بڑھتا گیا۔۔۔۔کافی بلندی پر آنے کے بعد ہیلی کا پٹر کارخ مشرق کی طرف مڑا۔اس نے

تیزیسے

پرواز کرنی شروع کردی۔

الکام ہو گیاہے مسٹر برونو۔ "۔۔۔ یا کلٹ نے ہیلی کاپٹر چلانے کے بعد پہلی بار پو چھا۔

" ہاں۔۔۔۔ "ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے برونونے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے ہی کہجے وہ چونک یڑا۔۔۔۔کیوں کہ آسان پراچانک تیزر فتار جنگی جہازوں کاایک پورااسکورڈن ظاہر ہوا۔۔۔۔۔اور وہ تیزی سے فضامیں اد ھر اُد ھر بکھر گءے۔

"اوہ۔۔۔ ہمیں ٹریس کر لیا گیاہے۔" برونونے بری طرح چو تکتے ہوئے کہا۔

"فكرنه كريں \_\_\_ ميں انہيں ڈيل كرلوں گا۔" پائلٹ نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے كہا۔اور ابھیاس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ اچانک جنگی جہاز وں نے ہیلی کاپٹر کو گھیر لیا۔

"ہیلو۔۔۔ہیلو۔۔۔۔اسکورڈن تھرٹین کمانڈر کالنگ۔۔۔۔۔ ہیلی یا کلٹاوور۔" چند کمحوں بعد ہی ہیلی کاپٹر کے ٹرانسمیٹ سے ایک چیخی ہوئی آواز سنائی دی۔

"لیس۔۔۔۔ یا کلٹ ہیلی کا پٹر ایس کے الیون اٹنڈ نگ بواوور۔" یا کلٹ نے بڑے مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"ایس کے الیون۔۔۔۔ مگر تم توشیر ول میں نہیں ہو۔۔۔ شاخت کراواوور۔" وہی چیخی ہوئی آ واز سنائی

"سپیشل پرمٹ روٹ۔۔۔۔ایمر جنسی پرل اوور۔" پائلٹ نے اسی طرح مطمئن کہیجے میں جواب دیا۔ "اوہ۔۔ مگر ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔۔۔۔ تمہارے ساتھ کون ہے اس کی شاخت کراو۔اوور۔ "دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ پھرخاموشی چھاگئ۔

"اورتم کیا کروگے۔۔۔میری عدم موجودگی کے بارے میں کیا کہوگے۔۔۔" برونونے پوچھا۔

"میری فکرنه کریں میں سنجال لوں گا۔۔۔۔۔ مشن میری جان سے زیادہ اہم ہے آپ جلدی سے سیٹ کے پنچے سے ایمر جنسی پیراشوٹ نکلا کر باندھ لیں۔ بیہ سیاہ رنگ کا ہے۔ " پائلٹ نے کہا۔ اور برونو نے جلدی سے سیٹ کے پنچ ہاتھ ڈالا اور پھر ایک پیکٹ نکال کراسے کھولا۔۔۔۔اور پھر چند ہی کمحوں میں وہ پیراشوٹ باندھ چکا تھا۔ پیراشوٹ کا کپڑا اور رسیاں گہرے سیاہ رنگ کی تھیں۔

"ہوشار۔۔۔ جیسے ہی میں اوکے کہوں آپ نے کو د جانا ہے۔۔۔ کیبسول کو سنجال کیں۔۔۔ ایسانہ ہو بے خیالی میں گرجائے۔" پائلٹ نے کہا۔

جنگی جہازاب آڑھے ترجھے ہو کراس کے اوپر آ جارہے تھے۔

"اس کی فکرنہ کرو۔" برونونے کہا۔

اور چند ہی کمحوں بعد پائلٹ نے او کے کہاتو ہر ونو بجل کی سی تیزی سے سیٹ سے آٹھااور دوسرے ہی کممحے وہ کسی سائے کی طرح اند هیرے میں غائب ہو گیا۔۔۔۔۔ ہیلی کا پٹر اسی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔

برونو کو چھلانگ لگاتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی اندھیری سرنگ میں اتر تاجار ہاہو۔۔۔۔۔ ہیلی کا پٹر کے ساتھ ساتھ جنگی جہازوں کی گونج نے اس کے کانوں کے پردوں کو جیسے پھاڑد یا تھا۔۔ لیکن اس نے اپنے حواس قائم رکھے اور چھلانگ لگاتے ہی اس نے دل میں گنتی شروع کردی۔ اس کا ایک ہاتھ سختی سے بیلٹ کے ساتھ لگی ہوئی چھوٹی سی رسی کو پکڑے ہوئے تھا۔۔۔ وہ کسی بھاری پتھرکی طرح سیدھانیچ گراچلا جارہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دل میں دس کی گنتی مکمل کی۔ اس کے ہاتھ نے لا شعوری طور پر حرکت کی اور رسی کھنچ گئے۔۔۔۔ اس کے ساتھ ہی پشت پر بندھا ہوا پیرا شوٹ پھڑ پھڑ اتا ہوا کھل گیا اور برونو کا تیزی سے نیچ گرتا ہوا جسم ایک زور دار جھکے سے ہوا میں کتم گیا۔۔۔۔ اور پھر اس کے جسم میں توازن ساپیدا ہوا تواس نے ہوا جسم ایک زور دار جھکے سے ہوا میں کتم گیا۔۔۔۔ اور پھر اس کے جسم میں توازن ساپیدا ہوا تواس نے

"ایمر جنسی پرل۔۔۔۔ سیکرٹ آفیسر سکس اوور۔" پائلٹ نے جواب دیا۔

"اپناہیلی کاپٹر زیر واڈ بے پر اتار دو۔ بغیر چیکنگ کے کسی پر واز کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔۔۔ہنگامی حالات کا اعلان ہو گیاہے اوور۔" چیخی ہوئی آواز میں کہا گیا۔

"سوری ۔۔۔۔ بیل روٹ میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔اوور۔" پائلٹ نے بھی کر خت کہجے میں جواب دیا۔
"میں صرف دس تک گنوں گا۔۔۔ ہیلی کا پٹر موڑ لوور نہ ہٹ کر دیاجائے گا۔۔۔۔اٹ از فائنل
آرڈر۔۔۔۔ ون ٹو۔۔۔۔ اکمانڈر کی طرف سے انتہائی سخت کہجے میں کہا گیااور اس کے ساتھ ہی گنتی
شروع ہوگئی۔

"ہم کہاں ہیں۔" برونونے بے چین لہجے میں پوچھا۔

"شالی بہاڑیوں میں۔" پاکٹ نے جواب دیا۔

" مجھے یہیں اتار دو۔اور تم نکل جاو۔ جس طرح بھی ممکن ہو۔"

برونونے متوحش نظروں سے ادھر اُدھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر گنتی آٹھ تک پہنچ چکی تھی۔

"ہیلو۔۔۔ گنتی رو کو۔۔۔ میں ہیلی کا پیٹر موڑ رہا ہوں۔۔اوور۔" پائلٹ نے ہاتھ بڑھا کر سونچ آن کرتے ہو سائد

"گڈ۔۔۔۔ سمجھ دار ہو۔۔۔ جلدی کر و۔۔۔۔ ہم تمہاری نگرانی کریں گے۔اوور۔" کمانڈر کی طرف سے کہا گیا۔

اور ہیلی کاپٹر پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کارخ موڑ دیا۔ ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کی بلندی کم کرنی شروع کر دی۔
"میں آپ کوالیں جگہ پر اتار دوں گاجہاں قریب ہی ایک بڑا قصبہ ہے۔۔۔۔ آپ آسانی سے وہاں سے نکل سکتے ہیں۔" ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے برونوسے مخاطب ہو کر کہا۔

اطمینان کاسانس لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ دور شال کی طرف اسے حمیکتے ہوئے جگنود کھائی دیئے۔۔۔۔ جو تیزی سے دور ہوتے جارہے تھے۔ بیراس کا ہیلی کا پٹر اور جنگی جہازوں کااسکوار ڈن تھا۔

## W W W . U R D U S O F T B O O K S . C O M

اسے اطمینان ہو گیا کہ اسے چیک نہیں کیا جاسکا۔ نیچے گھپ اندھیر اتھا۔۔۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے ہوتا گیا۔اور پھر نیچے کا ماحول کچھ کچھ واضح ہونے لگا۔ یہ پہاڑیاں سی تھیں جن میں درخت جھاڑیوں کی طرح نظر آرہے تھے۔ اس نے بیلٹ کی دوسری سائیڈ میں لنگی ہوئی رسی کو مخصوص انداز میں تھینچ کر اپنارخ بدلا۔اور ساتھ ہی پیراشوٹ کی ہوا کم کر دی۔۔۔اس طرح اس کے پنچے گرنے کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئے۔اور پھر ماحول واضح ہوتا چلا گیا۔۔۔۔۔ برونو ہر قسم کے حالات سے نیٹنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا۔۔۔اب درخت بڑے اور واضح نظر آرہے تھے۔ برونو بڑی مہارت سے پیراشوٹ کارخ موڑ کراور ہوا کو کم یازیادہ کرکے کسی مناسب جگہ پراترنے کی تیاری کررہاتھا۔۔۔۔۔اور چندہی کمحوں بعداس کی کوشش ر نگ لائی اور وہ بڑی آسانی سے چند در ختوں کے در میان سے گزر تاہواایک بڑی سی جھاڑی پر جا گرا۔۔۔ نیچے گرتے ہیں اس نے مخصوص انداز میں قلا بازی کھائی اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔۔۔۔اس نے بجلی کی سی تیزی سے پیراشوٹ سمیٹناشر وع کر دیا۔ پیراشوٹ کو سمیٹ کراوراس کی بیلٹ کھول کراس نے بڑے ماہر انی انداز میں اُسے دو بارہ پیکٹ کی صور ت میں لیبیٹااور پھرایک حجماڑی کے اندر حجمیادیا۔اب وہ آزاد تھا۔اس نے اد ھر اُد هر دیکھااور تیزی سے شال کی طرف اتر تا چلا گیا۔ ایک چٹان کی اوٹ سے نکلتے ہی اس کے لبول پر اطمینان بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔۔۔۔سامنے شہر کی جھلملاتی ہوئی روشنیاں صاف نظر آنے لگ گئی تھیں۔۔۔۔اس کی نیچے اتر نے کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئی۔۔۔اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی سے نیچے اتر کر میدانی علاقے میں پہنچ گیا۔اس نے شہر کی طرف قدم بڑھائے۔۔۔۔ مگر دوسرے ہی کہنچ وہ بری طرح چونک پڑا۔اس کے حساس کانوں میں جیپوں کی گو نجتی ہوئی آوازیں پڑی تھیں۔۔۔۔اور یہ آوازیں لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا

رہی تھیں۔۔۔وہ سمجھ گیا کہ اسے چیک کرلیا گیاہے اور اب اس پہاڑی کو گھیر اجار ہاہے۔۔۔سامنے چو نکہ دور تک میدانی علاقہ تھااس لیے وہ آسانی سے نظروں میں آسکتا تھا۔۔۔۔ چنانچہ وہ تیزی سے واپس پلٹااور دوڑتا ہوا پہاڑی کے قرب پہنچ کرایک بڑی سی جھاڑی کی آڑ میں کسی خرگوش کی طرح دبک گیا۔

چند کمحوں بعد ہی اس کاخد شہ درست ثابت ہوا۔ تقریباً ہیں کے قرین فوجی جیپیں انتہائی تیزر فاری سے دوڑتی ہوئیں وہاں پہنچی اور پھر جیپییں اس پہاڑی کے گرد بھیلتی چلی گئیں۔۔۔۔۔ چار جیپیں برونو کے سامنے کی طرف رک گئی ہے۔۔۔ سامنے کی طرف رک گئی تھیں۔۔۔ جیپول کے رکتے ہیں اس میں سے مسلح فوجی اچھل کر نیچے اترے۔۔۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گئیں تھیں۔۔۔اور وہ بڑے چو کئے انداز میں پہاڑی کی طرف بڑھنے لے۔۔۔ان میں سے دو مسلح جیپول کارخ عین اس جھاڑی کی طرف تھا۔ جس کے پیچھے برونو چھپا ہوا تھا۔ برونو اور زیادہ میں سے دو فول فوجی جھاڑی کے سامنے پہنچ کررک گئے۔۔۔۔۔اور پھران میں سے ایک نے ٹار چ روشن کیا ور پہاڑی کے سامنے کے رخ کا بخور جائزہ لینے لگا۔ جب کہ برونواس سے چند قدم کے فاصلے پر سانس رو کے پڑا تھا۔

"ہمیں اوپر جاناچا ہئیے۔۔۔ ہو سکتا ہے وہ کسی غار میں جیھیا ہوا ہو۔"ان میں اسے ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کر کہا۔

"یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہیں قریب ہی کسی حجاڑی کے پیچھے ہو۔۔۔ تم اوپر جاومیں یہیں رکوں گا۔" دوسرے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

یہ وہ تھاجوٹارچ کے بگیر تھا۔اور پھرٹارچ والا تیزی سے آگے بڑھنے لگاجب کہ دوسراسپاہی وہیں رک گیا۔۔۔۔۔اسی طرح چندسپاہی اور نیچے رک گءی تھے جب کہ ان کے ساتھ اوپر چڑھ رہے تھے۔۔۔ برونو خاموش اپنی جگہ پڑار ہا۔۔۔۔وہ سانس بھی آہتہ لے رہا تھا۔اس کی تیز نظریں سامنے کھڑی جیپ پر جمی "تم کیوں آگئے ہو؟"اُسی کمحے جیب سے ایک نوجوان نے سر باہر نکالتے ہوئے برونو سے پوچھا۔۔۔لیکن برونو کو کئی جواب دیئے بغیر تیزی سے چلتا ہوا جیپ کے قریب پہنچ گیا۔اور پھراس کے ہاتھ میں موجود سٹین گن نے جھٹکا کھایا۔۔۔۔برونو نے اسے اچھال کرنال سے پکڑلیا۔ جیپ سے سر نکالے ہوئے نوجوان جو ڈرائیو نگ سیٹ پر بیٹھا تھا جیرت سے یہ عجیب وغریب کھیل دیکھ رہا تھا۔

"یه کیا کررہے ہو؟"نوجوان نے حیرت بھرےانداز میں کہا۔۔۔۔لیکن دوسرے ہی کمجےاس کے حلق سے ایک کیر پر پڑااوراس کا آدھا جسم جیپ سے سے ایک ہلکی سی چیخ نگلی اور اسٹین گن کا بٹ پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر پڑااوراس کا آدھا جسم جیپ سے باہر لٹک گیا۔۔۔۔ برونو نے بجل کی سی تیزی سے اسے تھینچ کر باہر نکالااور پھرا چھل کر جیپ پر چڑھ بیٹھا۔

"کیا ہور ہاہے؟۔۔۔۔ کیو ہواا کبر۔۔ "اچانک ارد گردوالی جیپوں سے آوازیں بر آمد ہوئیں۔ شایدان جیپوں میں موجود ڈرائیور دھاکہ اور چیخ کی آواز سن کر ڈرائیور کو پکار رہے تھے۔

ہوئی تھیں۔ جب اسے یقین ہوگیا کہ اوپر چڑھنے والے سپاہی کافی فاصلہ طے کر چکے ہیں تواس نے ایکشن میں آنے کا فیصلہ کرلیا۔۔۔۔اور دوسرے ہی لمحے وہ اچانک کسی چیتے کی طرح اچھل کرسامنے کھڑے سپاہی پر جھیٹا اور بحلی کی می تیزی سے سپاہی کو ساتھ لیے دوبارہ جھاڑی میں جا گرا۔سپاہی نے تیزی سے اپنے آپ کو چھڑا نے کی کوشش کی۔لیکن ہرونو نے اس انداز میں چھلا نگ لگائی تھی کہ اس کا ایک ہاتھ سپاہی کے منہ پر جما ہوا تھا جب کہ دوسر ااس نے اس کی گردن کے گردگھما کر اپنے جسم کے نیچے جکڑا ہوا تھا۔ نیچے گرتے ہی ہرونو نے گردن والے بازو کو ایک زور دار جھٹکا دیا۔۔۔۔۔اور ساتھ ہی اس نے دونوں گھٹے جوڑ کر اپنا پچھلا جسم اوپر کیا تو کٹک کی مبلکی می آواز سنائی دی اور سپاہی کی گردن ٹوٹ گئی اور اس کا پھڑ کتا ہوا جسم ڈھیلا پڑگیا۔

برونوایک جھٹے سے اس کے اوپر گر گیا۔ اس نے اس وقت تک ہاتھ نہیں ہٹا یاجب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ سپاہی مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔۔۔ بیاس کی جیرت انگیز کا میابی تھی کہ اس نے ذرہ برابر بھی آواز پیدا کیے بغیر اپنا مقصد بور اکر لیا تھا۔

برونونے سپاہی کی لاش پر لیٹے لیٹے آہتہ سے کروٹ بدلی۔اور پھر سپاہی کو تھینچ کر جھاڑی کی اوٹ میں ڈال کراس نے جلدی سے اس کا خاکی رنگ کا اوور کوٹ اتارا۔۔۔۔اور اسے وہیں لیٹے لیٹے اپنے اوور کوٹ کے اوپر کھینچ کھانچ کر پہن لیا۔ فلیٹ کو موڑ کراس نے تہہ کیا اور سپاہی کی لوہے کی ٹوپی اتار کراس نے تہہ شدہ فلیٹ ہیٹ کے اوپر جمالیا۔اب وہ اند ھیرے میں ایک سپاہی ہی نظر آرہا تھا۔۔۔۔اس نے جلدی سے سپاہی کی گن اٹھائی اور ایک جھٹلے سے کھڑا ہوگیا۔۔۔۔دور دور تک پھیلے ہوئے سپاہی اس کی طرف متوجہ

ہی نہ تھے۔وہ سب اوپر دیکھ رہے تھے۔جہاں ابٹار چیس جگنووں کی طرح چیک رہی تھیں۔

برونو چند کھے وہاں کھڑارہا پھرایک جھٹکے سے مڑااور تیزی سے سامنے کھڑی ہوئی ایک جیپ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔۔۔۔اس کے چلنے کاانداز فوجیوں جیسا تھا۔

قریب جیپیں تھیں۔۔۔ برونو جیپ چلاتے ہوئے ان پر فائر بھی نہ کھول سکتا تھا جب کہ وہ اس کے بچھلے ٹائر آسانی سے برسٹ کر سکتے تھے۔۔۔ اس لیے برونو نے فوراً ہی ان سے خمٹنے کے لیے ایک اور تجویز سوچی اور اس نے جیپ کی رفتاریک لخت کم کردی۔۔۔ اور ساتھ ہی وہ انجن کو جھٹکے دینے لگا جیسے اچانک انجن میں خرانی پیدا ہوگئ

نے کوٹ اتارا۔اور پھروہ تیزی سے آگے کی طرف دوڑنے لگا۔ سٹین گن ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔۔۔۔اس نے اسٹئیر نگ والا ہاتھ جھوڑتے ہی وہی ہاتھ گود میں موجو داسٹین گن پر جمادیا تھااوی لیے وہ اسٹین گن سمیت ہی باہر آ گراتھا۔ سٹین گن اٹھائے وہ کسی جنگلی خر گوش کی طرح آ گے دوڑ تا چلا گیا۔ اُسے معلوم تھا کہ جلد ہی فوجیوں کواس کی عدم موجود گی کااحساس ہو جائے گااوراس کے بعد وہاس ذخیرے کو گھیر کیں گے اس لیے وہ جس قدر ممکن ہو سکتا تھاان سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لینا جا ہتا تھا۔۔۔۔ ذخیر ہے کا ختنام ہواتواس نے شہر کی روشنیاں اپنے بالکل ہی قریب دیکھیں۔اور وہ تیزی سے دوڑ تا چلا گیا۔۔۔۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو چکا تحا۔اُسی کمجے اسے اپنے پچھے دوڑتے ہوئے قد موں کی آوازیں سنائی دیں۔۔۔اور برونو سمجھ گیا کہ فوجی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آرہے ہیں اور جلد ہی وہ کالونی میں پہنچ جائیں گے۔۔۔۔کالونی کی سڑ کیں سنسان پڑی ہوئی تھیں۔۔۔اور برونو آوازیں سنتے ہی تیزی سے اچھلا اور پھر قریب ترین کو تھی کی حجو ٹی سی دیوار بھلا نگتاہوااندر جا گرا۔۔۔۔ مگراسی کمھے کسی خو فناک کتے کی آواز سنائی دی اور پھر ایک سایہ ساکسی کونے سے اچھل کراس پر آگرا۔۔۔ یہ بلڈ صاونڈ کتا تھا۔۔۔۔اس نے برونو کی گردن پردانت جمانے کی کوشش کی تھی لیکن برونواچانک حملے کی وجہ سے نیچے گرتے ہی تیزی

د وسرے ہی کہتے بلڈ ھاونڈ کواپنے مضبوط ہاتھوں میں حکڑ لیا۔۔۔۔اور پھر بلک جھیکتے میں اس نے کتے کا بھی

وہی حشر کیا جواس سے پہلے وہ سپاہی کا کر چکا تھا۔ یہ شایداس کا مخصوص داو تھا۔۔۔۔اور اس داو میں وہ خاصہ مہارت رکھتا تھا۔ اس لئے خو فناک بلڈ ھاونڈ بھی پلک جھیکتے میں اس کے داو کا شکار ہو گیا تھا۔۔۔۔ورنہ ظاہر ہے اس نسل کے کتے تواجھے اچھوں کے قابو میں نہیں آتے۔۔۔۔اُسی لمحے کو بھی کی بتیاں یکاخت جل اٹھیں۔

"كيابات ہے ٹائيگر۔۔۔ كياہے؟"اچانك ايك كرخت مردانہ آواز سنائى دى۔

اور برونونے منہ بناکر بلڈ ھاونڈ جیسی آواز نکالی اور ساتھ ہی اس نے کتے کی لاش کو ایک اند ھیرے کونے میں اچھال دیا۔ اب وہ بلڈ ھاونڈ جیسی آوازیں اپنے حلق سے نکال رہا تھا۔۔۔۔ پھر اندر ونی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں ریوالور پکڑے دروازے میں نظر آیا۔۔۔۔۔لیکن اس سے پہلے کہ وہ پچھ سمجھتا برونو کسی عقاب کی طرح اس پر جھیٹ پڑا۔ نوجوان نے اس کے پنجے سے نکلنے کی کوشش کی۔۔۔لیکن برونو پر تواپئ جان بچانے کا بھوت سوار تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نوجوان چیخ بھی نہ سکا اور برونو کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کی نال اس کی پیشانی میں اتنی قوت سے گستی چلی گئی کہ اس کی آدھی کھوپڑی تک نال گستی چلی گئی۔۔۔۔اور نوجوان کا جسم چند لمجے پھڑ کئے کے بعد ساکت

ہو گیا۔۔۔ برونونے سٹین گن کو تیزی سے تھینجااور پھروہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔۔

اُسی کمحے باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آ وازیں سنائی دیں اور اس کے ساتھ ہی کو تھی کا پھاٹک تیزی سے کھٹکا یہ ا جانے لگا۔۔۔۔ برونو سمجھ گیا کہ روشنی اور کتے کے بھو نکنے کی وجہ سے سپاہی مشکوک ہو گئے ہیں۔۔۔ ادھر نوجوان کے گرنے کے دھاکے کااندر کورد عمل نہ ہوا تھا۔ اس لئے وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ اس کو تھی میں اکیلاہی تھا۔

برونونے سٹین گن وہیں بھینکی اور پھر مڑ کر تیزی سے بھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔۔۔۔البتہ وہ اندرونی دروازپ

استعال کرتے تو وہ یقیناً اس سے مشکوک ہو جاتے کہ نیند سے اٹھ کر آنے والا آدمی کبھی اس طرح مکمل لباس میں باہر نہیں آسکتا۔۔۔۔۔اسے توسلیپنگ سوٹ میں یازیادہ سے زیادہ سلیپینگ گاون میں ہو ناچا ہئے۔
میں باہر نہیں آسکتا۔۔۔۔اسے توسلیپنگ سوٹ میں یازیادہ سے زیادہ سلیپینگ گاون میں ہو ناچا ہئے۔
تقا۔۔۔۔لیکن ظاہر ہے کہ ایک تو وہ عام سے سپاہی شے اور پھر ایسے حالات میں جب کہ انہیں مجر م کے نکل جانے کا خطرہ ہوا۔۔۔۔ اتنی باریک باتوں کا انہیں کہاں خیال آسکتا تھا۔

برونو تزیی سے واپس مڑااور اندرونی دروازہ کھول کر گیلری کے اندر آگیا۔۔۔۔نوجوان کی بھیانک لاش اس طرح برآ مدے میں پڑی ہوئی تھی۔اس کی پایشر ٹی میں سوراخ تھاجس سے خون نکل کرلو تھڑوں کی صورت میں جم گیا تھا۔ WWW.URDUSOFTBOOKS.COM. سلامیک کی انتخاب انتخاب کے اس کی جوان بے اپنی جان دے کر میری جان بچالی ہے۔"برونو نے بڑے مطمئن انشکریہ نوجوان۔۔۔۔۔۔۔ تم نے اپنی جان دے کر میری جان بچالی ہے۔"برونو نے بڑے مطمئن انداز میں ایک طرف پڑی ہوءی اپنی اسٹین گن اٹھائی اور اس کی خون میں لتھڑی ہوئی آدھی نال کا اس نے نوجوان کے سلیبینگ گاون سے صاف کر ناشر وع کر دیا۔

اس کے بعد دروازہ بند کرکے وہ تیزی سے اندرکی طرف بڑھا۔۔۔۔ لیکن دوسرے ہی لمحے تھٹھک گیا۔
گیلری کے در میان میں اسے سونچ بورڈ نظر آگیا تھا جس پر دو تین بٹن پریس ہوئے نظر آرہے تھے۔۔۔۔
برونونے بٹن آف کردیئے۔۔۔اوراس کے ساتھ ہی گیلری کے دروازے کے اوپر موجو دروش دان تاریک ہوگیا۔ برونونے سر ہلادیا۔وہ سمجھ گیا تھا کہ باہر جلنے والی بتیاں بجھ گئی ہیں۔۔۔۔وہ تیز تیز قدم اٹھا تا آگ بڑھا۔۔اور پھر اسے ایک کھلے ہوئے دروازے کے اندر نائٹ بلب جاتاد کھائی دیا۔ ساتھ ہی میز پر موجود ٹیبل بڑھا۔۔اور پھر اسے ایک کھلے ہوئے دروازے کے اندر نائٹ بلب جاتاد کھائی دیا۔ ساتھ ہی میز پر موجود ٹیبل لیپ جل رہا تھا۔۔۔۔اور رضائی ایک طرف رکھی ہوئی پڑی تھی۔ برونواندر داخل ہوا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نوجوان اس کمرے میں سورہا تھا کہ کتے کے بھو نکنے کی آ واز سن کروہ باہر نکلا تھا۔۔۔ برونونے سونچ آن کیا تو اسے ڈریسنگ روم کا عقبی دروازہ نظر آگیا وہ یہ دروازہ کھول کراندر داخل ہوا۔۔۔۔اور پھر اسے الماری مین

بند کر چکاتھا۔ تاکہ گیلری میں پڑی ہوئی نوجوان کی لاش سپاہیوں کی نظر میں نہ آسکے۔
"کون ہے۔۔۔۔ کیا بات ہے۔۔۔۔ "برونو نے اندر سے ایسی آواز میں کہا جیسے کوئی اچپانک گہری نیند سے
جاگتا ہے۔ "دروازہ کھولو۔۔۔۔ ہمارافوج سے تعلق ہے۔" باہر سے چیخی ہوئی آواز سنائی دی۔
برونو نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آئکھیں کوب ناک بنالیں۔ بال توپہلے ہی پریشان تھے۔

''کیابات ہے۔ '' برونونے بھاٹک کھول کر بڑے بااعتاد انداز مین باہر قدم بڑھاتے ہوئے سیاہیوں سے پوچھا۔ یہ تنین سیاہی شھے۔ جن کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں۔

"جناب ایک بین الا قوامی مجرم بھاگ کریہاں آیا ہے۔ آپ کی کو تھی میں تو نہیں آیا۔ "سپاہیوں نے اس کے الہجے، قد و قامت اور اعتماد بھرے انداز سے مرعوب ہوتے ہوئے کہا۔

" بین الا قو قامی مجر م\_\_\_اوہ تووہ مجر م تھا\_\_\_\_وہ اندر کودنے لگا تھالیکن میر اکتااس پر جھپٹا تووہ واپس باہر کود گیا۔ میں نے ایک سایہ سادیکھا تھا۔ "\_\_\_ برونونے بڑے پریقین لہجے میں کہا۔

"كياآپ كويڤين ہے جناب - " - سپاہيوں نے قدر سے ہيكچاتے ہوئے كہا ـ

"میں جھوٹ بول رہاہوں۔۔۔۔۔ اگروہ اندر ہوتا تو میں یہاں کھڑا تم سے باتیں کررہاہوتا۔ "برونونے بھاڑ کھانے والے لہجے میں جواب دیا۔

"اوہ۔۔۔۔ ٹھیک ہے جناب۔۔۔۔۔بہر حال آپ ہوشیار رہیں۔"۔۔۔۔۔۔سپاہیوں نے سر ہلاتے ہوئے کہااور پھر وہ تیزی سے آگے دوڑنے لگے۔

برونونے مسکراتے ہوئے پھاٹک بند کردیا۔ اس کی ذہانت اور خوداعتادی نے سیاہیوں کودھو کہ دیدیا تھا۔۔۔۔۔اس نے بیہ خطرناک داواس امید پر کھیلاتھا کہ سپاہیوں نے اسے پہلے واضح طور پر دیکھانہ ہوا تھا۔۔۔۔۔۔اس نے بیہ خطرناک داواس امید پر کھیلاتھا کہ سپاہیوں نے اسے پہلے واضح طور پر دیکھانہ ہوا تھا۔۔۔۔۔۔ہالانکہ اگر سپاہی ذرا بھی عقل تھا۔۔۔۔۔۔مالانکہ اگر سپاہی ذرا بھی عقل

لئے ہوئے مختلف رنگوں کے سوٹ نظر آگئے۔ برنون نے جلدی سے اپنالباس اتار ناشر وع کر دیا چوں کہ اس کا قدو قامت اور جسامت تقریباً اس نوجوان سے متے جلتے تھے جس کی کو تھی پروی اس وقت موجود تھا۔۔۔
اس لئے اس نے لباس بد لئے کاارادہ کیا تھا کیو نکہ اسے معلوم تھا کہ لیبارٹری سے اس کا حلیہ اور لباس کی تفصیلات چیکنگ پارٹی کو ضرور مہیا کی جاءیں گی۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ نئے لباس میں تھا۔ اس نے اپناکوٹ اٹھا یا اور اس کے اندرونی استر میں ایک جگہ اپنی دوانگلیں ڈال کر اس کا استر بے در دی سے چھاڑ دیا۔۔۔۔اور پھر اپناہا تھا ندر ڈال دیا۔۔۔۔ چند کموں بعد جب ہاتھ باہر نکلا تو اس میں ایک چھوٹی سی ڈبیا موجود تھا۔ موجود تھی۔۔۔ اس نے ڈبیاکا ڈھکن کھولا۔۔۔ ڈبیا کے اندر ایک نیلے رنگ کا چھوٹا ساکیپسول موجود تھا۔

کیپسول کو کیھتے ہی برونو کی آنکھوں میں تیز چیک لہرائی اور

اس نے جلدی سے ڈبیاکاڈھکن بند کیااور پھر ڈبیا کو کوٹ کی چھوٹی ہی جیب میں ڈال کراس نے جیب کے اوپر

لگے ہوئے دوبٹن بند کر دیئے۔۔۔۔اب وہ ڈبیا محفوظ تھی۔ برونو نے اس کے بعد لباس کے جیبوں میں
موجود دوسری چیزیں نکال کرنے لباس کی جیبوں میں بھر نی شروع کر دیں۔۔۔۔جب اسے اظمینان ہو
گیا کہ کوئی چیز باقی نہیں رہی تواس نے لباس اٹھایااور اسے لے کر عسل خانے میں داخل ہوا۔۔۔۔۔اور چند
کھوں بعد وہ اس پر انے لباس کے ڈھیر کو آگ لگا چکا تھا۔ وہ اس وقت تک وہیں کھڑ ارہاجب ک لباس پوری
طرح نہ جل گیا۔۔۔۔اس نے اس کی راکھ واش بیسن میں بہادی۔۔اور پھر اطمینان کی نظریں ڈالتا ہواوہ
والیس گیلری میں آیا۔۔۔۔۔اس نے اس کی راکھ واش بیسن میں بہادی۔۔اور پھر اطمینان کی نظریں ڈالتا ہواوہ
نوجوان کی لاش کر گھسیٹا۔۔۔۔۔اور اسے دوبارہ خواب گاہ میں لا کر الٹا کر بستر پر ڈال دیا۔۔۔۔۔اور ایک
طرف پڑی ہوئی رضائی اس نے اس کے اوپر ڈال دی۔۔۔۔اور پھر نے اوور کوٹ کے اندرونی طرف موجود
اسٹین گن کی موجود گی کی تسلی کر لینے کے بعد وہ گیلری کا دروازہ کھول کر باہر آگیا۔۔۔۔۔اس نے دروازے

کو بند کرکے باہر سے اس کی کنڈِ لگادی۔ چند لمحے وہ کھڑا باہر کی سن گن لیتار ہا۔۔۔۔جب اس نے کسی کی موجود گی کا کوئی تاثر نہ بایا تو وہ بجائے بچا ٹک کھول کر باہر نکلنے کے جچوٹی دیوار بچاند کر باہر سڑک پر آ گیا۔۔۔۔۔اند ھیرے میں

در میانی سڑک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے چاتا ہواا یک طرف بڑھ گیا۔۔۔۔۔۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچنک ایک موڑمڑتے ہوئے فوج کے چند سپاہی اسے ایک چوک پر سملتے ہوئے نظر آئے۔۔۔۔ وہ تھمٹھک کررک گیا۔۔۔۔۔ اسے خیال آگیا کہ چول کہ ابھی تک اس کا پی نہ چل سکا ہوگا اس کئے با قاعدہ ناکہ بندی کی جارہی ہے۔۔۔۔ چند لمجے وہ کھڑا سوچتار ہا کہ آگے جائے یاوا پس چلا جائے۔ پھر اس نے کند سے جھٹتے ہوئے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔۔ کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس کا وقت نیادہ قیمتی تھا۔ اس نے کند سے جھٹتے ہوئے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔ کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس کا وقت نیادہ قیمتی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اور کوٹ کے قند راس طرح ڈال لیا جس طرح اسے کافی سر دی لگ رہی ہو۔۔۔۔ اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھا تا آگے بڑھنے لگا۔۔۔ اس کی چال میں خوداعتادی تھی۔۔ سپاہی اسے کیاتھ تیزی سے سٹین گنوں پر جم سے گئے اور ان کی تیز نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ جب کہ وہ بڑے مطمئن انداز میں چاتا ہوا ان کی طرف بڑھا چلا جار ہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ایسے موقعوں پر خوداعتادی ہی تمام مسائل عل کردیتی ہے۔

"ہالٹ۔۔۔۔۔وہیں رک جاو۔اور دونوں ہاتھ بلند کرلو۔"اچانک ایک سپاہی نے چیختے ہوئے کہااور ساتھ ہی باقی سپاہیوں نے بھی اپنی گنیں اس کی طرف سید ھی کر دیں۔

برونوان کی آواز سن کریوں چو نکا جیسے اس نے پہلی بارا نہیں دیکھا ہوا۔۔۔۔وہ اپنے آپ کو الجھے ہوئے ذہن کاآد می ظاہر کررہا تھا۔

الك \_\_\_\_\_كيا ہوئے كہا جيسے وہ الك \_\_\_\_كيا ہوا\_\_\_ كيا مطلب يا مطلب يا مطلب الله عليه ہوئے كہا جيسے وہ

جب برونوچوک پرایک اور سڑک مڑکران کی نظروں سے او جھل ہو گیا تواس نے ایک طویل سانس لیا۔۔۔۔واقعی وہ ایک اور خطرے سے پچ نکلا تھا۔

تھوڑی ہی دوراسے ٹیکسی مل گئے۔

"ہوٹل چارلس۔"۔۔۔۔۔ برونو نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی کہااور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھادی۔اور پھر مختلف سڑ کول سے گزر نے کے بعد ہوٹل چارلس کی عظیم الشان دس منز لہ عمارت کے سامنے بہنچ چکا تھا۔۔۔۔ برونو نیچے اترااوراس نے ایک نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بچینک دیااور پھر بغیر مڑ کر دیکھے وہ مین گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ باہر لابی میں ہی کاونٹر موجود تھا جس پر دویو نیفار م بہنے نوجوان موجود تھے۔

"يس سر-"ان ميں سے ايک نے برونو کے قريب پہنچتے ہی کاروباری انداز ميں کہا۔

"مسٹر ڈی سلواسے میری بات کرائیے۔" برونونے قدرے تحکمانہ کہجے میں۔

"مسٹر ڈی سلوا۔۔۔ مگر وہ تو کو تھی پر ہوں گے۔۔۔اور ظاہر ہے بیڈر وم میں جاچکے ہوں گے۔۔۔ آپ ہمیں خدمت بتا ہۓ۔"نوجوان کاونٹر مین نے چو نکتے ہوئے کہا۔

"جومیں کہہ رہاہوں وہ کرو۔انہیں کہو کہ برونو بات کر ناچا ہتا ہے۔۔۔۔ مجھے یقین ہے کہ میر انام سنتے ہی وہ بغیر جو تیاں پہنے بھا گتاہوا یہاں آجائے گا۔" برونو نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔

"سوری مسٹر۔۔۔۔ہمیں ایسی اجازت نہیں ہے۔"

نوجوان نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔اسے شایدا پنے مالک کے متعلق برونو کا فقرہ نا گوار گزراتھا۔ برونوایک کمبحے گہری نظرسے انہیں دیکھار ہا۔ دوسرے کمجے اس نے اوور کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالااورایک جھٹکے سے مشین گن باہر نکال لی۔ سیاہی کی بات سمجھ ہی نہ سکا ہو۔

"ہاتھا تھالو۔"سپاہی نے دوبارہ کہا۔

"لیکن کیوں۔۔۔۔ کیا ہیں مجرم ہوں۔۔۔۔ایک تو کاراورٹیلی فون نے تنگ کرر کھاہے ایک تم آگئے ہو۔۔۔ کیا مصیبت ہے۔ "برونو نے بری طرح جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن اس نے ہاتھ نہ اٹھائے تھے۔

"ا پنی شاخت کراو۔" سپاہی نے اس بار ہاتھ اٹھانے کا حکم دینے کی بجائے کہا۔

انشاخت۔۔۔۔ تیمی تم پی اے ٹو چیف منسٹر سے شاخت طلب کروگے۔۔۔ تم احمق ہو یا میں۔۔۔ ارے ہاں۔۔۔ تم الرے ہاں۔۔۔ تہ ہارا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ کتے کی اولا د ڈرائیور بھی چھٹی کر گیااور ٹیلی فون بھی ڈیڈ پڑا ہے۔ارے ہاں سنو میں نے ایک ایمر جنسی میٹنگ میں جانا ہے۔ تمہارے پاس جیپ ہوگی۔ جھے چیف منسٹر ہاوس پہنچاد و۔ میں تمہارے کمانڈ رسے تمہاری تعریف کروں گا پلیز۔ ال۔۔۔۔۔۔ برونو نے اور ہی داو کھیلتے ہوئے کہا۔اوراس

کی تو قع کے عین مطابق چیف منسٹر اور کمانڈر کانام سنتے ہی سپاہیوں کے تنے ہوئے ہاتھ ڈھیلے پڑگئے۔

"آپ چیف منسٹر کے پی اے ہیں۔او۔ کے۔۔۔۔ پھر آپ جاسکتے ہیں۔ہمارے پاس جیپ نہیں ہے۔ورنہ ہم آکو پہنچادیتے۔" سپاہی نے اس بار مود بانہ لہجے میں کہا۔

"اوہ۔۔۔۔کیامصیبت ہے۔اس قدراہم میٹنگ ہے۔ آج کادن ہی خراب ہے۔اچھا۔۔۔۔ ٹیکسی مل جائے گی۔"

برونونے اسی طرح جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اور پھر بڑ بڑا تاہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔۔۔۔۔سیاہی خاموشی سے اسے جاتاد کیھتے رہے۔ " برونو۔۔۔۔زیروون سپیٹل۔۔۔۔ " برونونے کہا۔

"اوہ سر۔۔۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں سر۔ "ڈی سلوانے بو کھلائے ہوئے انداز میں کہا۔
"تمہارے ہوٹل چارلس کے کاونٹر سے بول رہا ہوں۔ فوراً مجھ سے ملو۔ "برونونے سخت لہجے میں کہا۔
"یس سر۔۔۔۔ میں ہوٹل آرہا ہوں۔ "ڈی سلوانے جواب دیا۔

" نہیں۔۔۔۔ تم اپنی کار بھیج دو۔۔۔ میں خود تمہارے پاس آ جاوں گا۔" برونونے کہا۔

" ٹھیک ہے سر۔۔۔ میں ابھی بھیج دیتا ہوں سر۔ آپ فون کاونٹر مین کو دیں۔ " ڈی سلوانے کہا۔

اور برونونے مسکراتے ہوئے ریسیور کاونٹر مین کی طرف بڑھادیا۔۔۔۔وہ چند کمھے کچھ سنتار ہااور پھراس نے

اوکے سر کہہ کرریسیور کریڈل پرر کھ دیا۔

"آپ میرے ساتھ تشریف لایئے سر۔۔۔۔ میں آپ کو مخصوص کمرے میں پہنچادیتا ہوں۔۔۔۔۔ جب تک کارنہ آئے آپ وہاں زیادہ محفوظ رہیں گے۔۔ ''کاونٹر مین

نے جلدی سے کا ونٹر سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اور برونونے سر ہلادیا۔

اور پھر وہ بڑے مطمئن انداز میں کاونٹر مین کے پیچھے چلتا ہوادائیں طرف جانے والی راہ داری میں مڑگیا۔

عمران نے کار کارخ کیفے نشاط کی طرف موڑااور پھراس کے عین سامنے جاکرروک دی

لیجئے صاحب۔۔۔ کیفے نشاط آگیا ہے۔۔۔۔۔ عمران نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک لمبے نڑ نگے اور بڑی بڑی مونچھوں والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔

''اچھا۔۔۔ کوئی چسکی لگانی ہو تو تم بھی آ جاؤ''۔۔۔ نوجوان نے مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ''چسکی۔۔۔ سوری۔۔۔میرے منہ کاذا نُقہ خراب ہو جائے گا۔انجھی دوبو تلیں خالص وہسکی کی پی کر گھرسے نمانسہ '' "جلدی کروفون۔۔۔۔۔ورنہ ابھی ڈھیر کردوں گا۔" برونونے مشین گن کارخ ان دونوں کی طرف کرتے ہوئے کہا۔اور سٹین گن کودیکھتے ہی ان دونوں کے رنگ یک لخت زرد

بڑگئے۔

"جلدی کرومیرے پاس وقت نہیں ہے۔۔۔۔۔اور سنو گبھرانے کی ضرورت نہیں مسٹر ڈی سلوا کو میں یہ نہیں بتاوں گا کہ تم نے انکار کیا تھا۔۔۔۔۔۔ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم دونوں کو نکال باہر

تھینکیں۔"۔۔۔۔برونونے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ وہ کہیں پولیس کو فون نہ ۔

کردیں یا کوئی الارم دیادیں۔

"ا چھاٹھیک ہے۔۔۔۔ آپ ہے گن چھپالیں۔ ہو سکتا ہے ویسے ہی چل جائے۔ "ایک نوجوان نے ہکلاتے ہوئے گھاتے ہوئے کہااور برونونے گن واپس کوٹ کے اندر کردی۔

نوجوان نے ٹیلی فون کاریسیوراٹھا کر جلدی جلدی ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

"لیجئے۔۔۔۔ آپ خود ہی بات کر لیجئیے۔ "نوجوان نے ریسیور برونو کی طرف بڑھادیا۔ برونونے مسکراتے ہوئے ریسیور تھی کے ہوئے ریسیور تھام لیا۔ دوسری طرف مسلسل گھنٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی پھر چند لمحوں بعد ہی ایک نبیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ لہجے میں بے حد کر خنگی تھی۔

"جیگر فال۔"۔۔۔ برونونے منہ کاونٹر سے دوسری طرف کر کے سر گوشیانہ انداز میں کہا۔ تاکہ کاونٹر مین اس کی

آوازنه سن سکیں۔۔

"کک۔۔۔کیا۔۔۔۔اوہ اوہ ۔۔۔ کہاں سے کون؟" دوسری طرف بولنے والااس بری طرح چو نکا تھا جیسے اس کے جسم پر کسی نے کوڑ امار دیا ہو۔

نوجوان بھٹر ک اٹھا۔

''ارے ارے۔۔۔ تواس میں ناراض ہونے والی کو نسی بات ہے۔ بھیڑ کے آگے یالگاد و تو بھیڑ یابن جاتا ہے۔ اچھا چلو میں یابن کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔۔۔ تاکہ تمہیں لوگ بھیڑ یا سمجھ لیں''۔۔۔عمران نے ڈرتے ڈرتے لہجے میں کہا۔

دو تمہاری پیر معصومیت میر اہاتھ روک رہی ہے۔ ورندایک کمیے میں ڈھیر کر دیتا۔۔۔لیکن بہر حال اب متہ ہیں دو ہو تلیس پینی پڑیں گی'۔۔۔وولف نے غصیلے انداز میں کہااور پھر وہ در وازہ کھول کر باہر نکل آیا۔۔۔عمران کا چہرہ بتارہا تھا کہ وہ بھی اب بھیڑی کے عمران نے انجی بند کیااور پھر وہ بھی در وازہ کھول کر باہر آگیا۔۔۔عمران کا چہرہ بتارہا تھا کہ وہ بھی اب بھیڑی کو پوری طرح بھیڑ بنانے ہر تل گیا ہے۔۔۔آج فلیٹ سے نکلاتو تھا سرر جمان کی کو تھی جانے کے لیے تا کہ امال بی کو سلام کرلے کہ بہت دن ہوگئے وہ جانہ سکا تھا۔ لیکن ایک ٹریفک چوک پر اس نے جیسے ہی کارروکی بیہ وولف صاحب در وازہ کھول کر زبر دستی اندر آگئے۔۔۔۔اور نہوں نے اپنی طرف سے سرخ آئیسیں نکال کر عمران کا قورائی تفریخ کی طرف گھوم گیا۔

اوراس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ اس نوجوان سے بری طرح خوف زدہ ہو گیا ہو۔۔۔اور نوجوان اسے خوف زدہ دہ کی کریوں اکڑ گیا جیسے کار ہی اس کی ہواور عمران اس کاڈرائیور ہو۔

''چلوآگے''۔۔۔وولف نے دروازہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"مم۔۔۔مم۔۔۔ مگر۔۔۔ کہیں وہ پیسے نہ مانگ لیں۔میرے پاس رقم نہیں ہے میں پر س ہمیشہ گھر رکھ کر آتا ہوں۔اماں بی کہتی ہیں لوگ لوٹ لیتے ہیں "۔۔۔عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔

''اوہو۔۔۔واقعی بڑے معصوم سے بچے ہو۔ فکرنہ کرو۔ آؤ۔وولف سے پیسے مانگنے کی جرات آج تک کسی نے

عمران نے بڑے معصوم کہجے میں کہا۔

'دکیا کہا۔۔۔ تم اور دوبو تلیں خالص وہسکی کی۔۔۔ اپنی شکل دیکھی ہے پدے ''۔۔۔ نوجوان نے حقارت آمیز نظروں سے

عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جس کے چہرے پر حماقت پوری آب و تاب سے جلوہ گرتھی۔ شکل۔۔۔کیوں۔۔۔کیاشکل دیکھ کر نثر اب کاپر مٹ ملتا ہے۔۔۔عمران نے سامنے لگے ہوئے بیک مرر کو کیھتے ہوئے کہا۔

''یہ شائد تم مجھ پرر عب جھاڑنے کے لیے حرکتیں کررہے ہو۔ لیکن اب میں نے بھی فیصلہ کر لیاہے کہ تنہمیں دوبو تلیں خالص وہسکی کی بلاؤں گا۔۔۔ تاکہ تنہمیں بھی معلوم ہو کہ دوبو تلوں کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ۔۔ آؤمیر بے ساتھ''۔۔۔ نوجوان نے طنزیہ انداز میں کہا۔اور ساتھ ہی اس نے عمران کا بازواس انداز میں کہا۔اور ساتھ ہی اس نے عمران کا بازواس انداز میں کہا۔اور ساتھ ہی اس نے عمران کا بازواس انداز میں کہا۔اور ساتھ ہی اس نے عمران کا بازواس انداز میں کہا۔اور ساتھ ہی اس نے عمران کا بازواس انداز میں کہا۔اور ساتھ ہی اس نے عمران کا بازواس انداز میں کہا۔اور ساتھ ہی اس نے عمران کا بازواس انداز میں کہا۔اور ساتھ ہی اس نے عمران کا بازواس انداز میں کہا۔اور ساتھ ہی اس نے عمران کا بازواس انداز میں کہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کراندر لے جانا ہے ان بی انداز میں کہا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کراندر کے جانا جانا ہے انداز میں کہا۔ اور ساتھ کی ساتھ کراندر کے جانا ہے ہتا ہو۔

"مم ۔۔۔ مم ۔۔۔ مگر ۔۔۔ بغیر تعارف کے اتنی بے تکلفی"

عمران نے گر بڑائے ہوئے انداز میں کہا۔

''اوہ ہو۔۔۔ تہذیب یافتہ بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ میر انام وولف ہے۔۔۔ سمجھے۔۔۔اس دارالحکومت کا بڑے سے بڑا غنڈہ وولف کانام سن کر کا نینے لگتاہے''۔۔۔ نوجوان نے مذاق اڑانے والے لہجہ میں کہا۔ گرمیراجسم تو نہیں کانپ رہا۔اس کامطلب ہے میں غنڈہ نہیں ہوں۔لیکن وولف تو بھیڑ ہے کو کہتے ہیں۔ تمہاری شکل تو بھیڑ جیسی ہے۔ پھرتم بھیڑ یئے کیسے

بن گئے۔۔۔عمران نے بڑی معصومیت سے کہا۔

" تم ۔۔۔ تمہاری پیہ جرات۔۔۔ کہ تم مجھے بھیڑ کہو۔"

ہال میں زیر زمین دنیا کے افراد کی کثرت تھی جوخواہ مخواہ قبقہے لگارہے تھے۔۔۔یوں باتیں کررہے تھے جیسے اس ساری دنیا کے مالک وہی ہوں۔۔۔عمران اور وولف کے اندر داخل ہوتے ہی بہت سی میز وں سے ہاتھ اٹھا کراسے بکارا گیا۔

"ماسٹر وولف۔۔۔۔ادھر آجاؤ"۔۔۔ مخلتف میز وں سے کہا گیااور وولف مسکراتا ہواایک ایسی میز کی طرف بڑھ گیاجس پراس جیسے ہی دولمبے تڑنگے کریہہ چہروں والے

بیٹے ہوئے تھے۔

° ہیلورا کی۔۔۔ ہیلو جانس ''۔۔۔ وولف نے قریب جا کر مسکراتے ہوئے کہا۔

میرانام پرنس ہے۔۔۔ تمہاراماسٹر ابھی میرے نام سے واقف نہیں ہے۔اس لیئے میں نے سوچا کہ خود ہی تعارف کراد ول۔۔۔عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔

اوہ۔۔۔ وہ مصنوعی جیرت سے عمران کودیکھنے لگے۔

'' بیہ کہتا ہے کہ اس نے دوبو تلیں خالص وہسکی کی پی ہیں۔ میں نے سوچا کہ ذراآ زما کر دیکھے لیں''۔۔۔ماسٹر وولف نے ایک کرسی سنجالتے ہوئے کہا۔

''دو و با تلیں خالص و ہسکی کی''۔۔۔اوراس لونڈے نے۔واہ بھی واہ۔۔۔میرے خیال میں سوڈے کی بوتلیں پی ہوں گی۔۔۔راکی مبنتے ہوئے کہا۔

"سوڈار۔۔۔ارے ہاں۔۔۔لیمن سوڈا۔۔۔واہ۔۔۔وہ ہماری گلی کی نکر جود کان ہے فضلو باباکی۔۔۔اس کالیمن سوڈابر امزے دار ہوتاہے "۔۔۔عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

اوراس بار را کی اور جانسن کے ساتھ ساتھ وولف نے بھی زور دار قہقہہ مارا۔

یہ تو مرجائے گاماسٹر۔۔۔اس کے لیئے تو میرے خیال میں ایک پیگ کافی ہے۔ویسے تم یہ تماشا کہاں سے اٹھا لائے ہو۔ جانسن نے ہنتے ہائے کہا

'' بیر ماسٹر مجھے نہیں اٹھالا یا۔۔۔ بلکہ انہیں میں اپنی کار میں اٹھالا یا ہوں۔ میں اماں بی کو سلام کرنے جارہا تھا کہ بیر میری کار میں بیٹھ گئے۔''۔۔۔عمران نے رودینے والے لہجے میں کہا۔

''اچھااچھا۔۔۔ سمجھ گئے۔۔۔واہ ماسٹر ۔۔۔واقعی تمہاراانتخاب لاجواب ہے'' راکی اور جانس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ان کے چہروں پر چیک آگی تھی۔

عمران زیرلب مسکرادیا کیوں کہ وہ ان کے ذہبن میں آنے والے خیال سے واقف تھا۔۔۔ کہ ماسٹر اسے آسامی سمجھ کر گھیر لایا ہے۔

«دلیکن بیر تو کہتاہے کہ پرس گھر چھوڑ آیا ہوں"۔

ماسٹر وولف نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''ارے بیہ۔۔۔ایسے لوگ یہی کہا کرتے ہیں۔تم منگواؤتو سہی بل جونی خود ہی اس سے وصول کرلے گا''۔۔ ۔را کی نے کہا۔

اسے وعدہ کیا کہ اس کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے۔ نجانے کیابات ہے کہ مجھے اس پر حرص ساآ ہاہے''۔۔۔ماسٹر وولف نے کہا۔

''اوہوماسٹر۔۔۔ آج کس موڈ میں ہو''۔۔۔ راکی اور جانس نے جیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ''دبس میں نے سوچا کبھی کسی پر رحم بھی کھالینا چاہیئے۔اس طرح کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہی ہو جائے۔''۔۔۔ماسٹر وولف نے کہااور پھر زورسے میز پر ہاتھ مارا۔ آنے والا خاصے لمبے چوڑے جسم کامالک تھا۔اس کے چہرے پر زخموں کے آڑے تر چھے اسے نشان تھے کہ پوراچہرہ آرٹ کا کوئی شہکار بن گیا تھا۔۔۔ یہ کیفے نشاط کامالک ماسٹر جونی تھاد ورا لحکومت کامشہور غنڈہ۔
''کیوں بے۔۔۔میرا تھم سننے کے بعد تم نے اکر دکھانے کی کوشش کیوں کی۔اپنی او قات میں رہا کرو۔ تم جیسے لونڈومیں یہی نقص ہے کہ ذراسامنہ لگالو تو سر پر چڑھ جاتے ہیں۔''

جونی نے دھاڑتے ہوئے کہا۔

"واه ـــ بیربات ہوئی ۔۔۔ بیر کسی کولونڈا کہیں تم انہیں

لونڈا کہو''۔۔۔عمران نے پہلی بارجونی کی طرف منہ کرتے ہوئے کہااور جونی عمران کی آواز سن کریوں اچھلا جیسے اس کے سرپر بم بچٹ پڑا ہو۔

''ارے پرنس تم۔۔۔ تم اور یہاں ان کے ساتھ''

جونی نے بری طرح بو کھلاتے ہوئے کہااس کی آئکھوں میں شدید جیرت ابھر آئی تھی۔۔۔وہ عمران کواچھی طرح جانتا تھا،اس لیےاسے جیرت ہوئی تھی۔

'' یہ بھیڑیاصاحب مجھے زبر دستی لے آئے ہیں کہتے تھے کہ گناہوں کا کفارہ اداکرنے کے لیے رحم کھانا چاہتا ہوں''

عمران نے رودینے والے کہجے میں کہااور جونی کے حلق سے بے اختیار قہقہہ نکل گیا۔

''واہ۔۔۔بیاس صدی کاسب سے بڑالطیفہ ہے۔ بینی بیہ آپ پر رحم کھار ہاتھا۔۔۔ہا۔۔۔اسے کہتے ہیں لطیفہ'' جونی نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔

اور جونی کواس طرح قہقیمے لگاتے اور عمران سے مرعوب ہوتے دیکھ کروولف، را کی اور جانس توایک طرف رہے ہال میں موجود ہر شخص حیرت سے آئکھیں بھاڑے رہ گیا۔۔۔جونی غصے کا پاگل مشہور تھاوہ انتہائی ہتھ

"جی"۔۔۔دوسرے کہجے ایک غنڈہ نماویٹرنے بھاگ کرآتے ہوئے کہا۔

''حیار بو تلیں وہسکی''۔۔۔ماسٹر وولف نے غ<u>صیلے لہجے</u> میں کہا۔

''سوری ماسٹر وولف۔۔۔ باس کا حکم ہے کہ آپ سے رقم لئے بغیر کوئی چیز نہ دی جائے''۔۔۔ ویٹر نے سو کھا سامنہ بناتے ہوئے کہا۔

''کیا کہا۔۔۔جونی کی بیہ جرات؟۔۔۔وولف غصے سے دھاڑ تاہوااٹھ کھڑاہوا۔اس کا چہرہ سرخ پڑگیا تھا۔اس کی دھاڑ سن کر ہال میں موجود ہر شخص چونک کراس کی طرف دیکھنے لگا۔''

زیادہ غصہ دیکھانے کی ضرورت نہیں جناب۔۔۔یہ ماسٹر جونی کااڈہ ہے۔اسے آپ سے جب تک کام تھاوہ آپ کو مفت شراب پلاتارہاہے۔۔۔لیکن اب اس نے منع کر دیا ہے۔۔۔ویٹر نے اور زیادہ خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

اوراسی کہمے وولف نے اپناہاتھ گھمادیالیکن ویٹر شائد پہلے سے ہی اس کی طرف سے ایسے ردعمل کا متوقع تھا۔ اس

لئے وہ تیزی سے نہ صرف ایک طرف ہٹ گیا بلکہ اس نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے پوری قوت سے وولف کی گردن پر رسید کر دی۔۔۔اور وولف لڑ کھڑ اتا ہوانیچے فرش پر جا گرا۔ راکی اور جانس بھی اچھل کر کھڑے ہوگئے۔

"بیہ کیا ہور ہاہے"۔۔۔اچانک ایک دھاڑسی سنائی دی اور ویٹر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ راکی اور جانسن بھی جھجک گئے۔ جبکہ وولف ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوااس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہواتھا۔

'' ماسٹر۔۔۔ بیہ وولف غصہ دیکھار ہاتھا میں نے اسے آپ کا حکم سنادیا تھا کہ بغیر رقم کے اب کوئی چیز نہیں ملے گی''۔۔۔ ویٹر نے کہا۔

حجیٹ اور سفاک آ دمی سمجھا جاتا تھا۔۔۔دار الحکومت کا بڑے سے بڑا غنڈہ اس سے ڈرتا تھا اور وہی جونی بچوں کی طرح ہنس رہا تھا۔

'' یار کھانے دو۔۔ تمہار امیر اکیا جاتا ہے۔ بھوکے کو کھلانا

تو تواب ہوتا ہے چاہے رحم بھی کیوں نہ کھایا جائے ''۔۔۔عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔

''سنووولف۔۔۔ تم نے پرنس سے کوئی زیادتی تو نہیں کی''۔۔۔اچانک جونی نے وولف کی گردن ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کہا۔

''میں نے کوئی زیادتی نہیں گی۔۔۔ پوچھ لواس سے۔۔۔اور سنوجو نی۔۔ میری گردن چھوڑ دو۔اب میں تمہارے ماتحت نہیں ہوں''۔۔۔ وولف نے زبر دستی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوافرش پر جاگراجونی کا تھپڑ پوری قوت سے اس کے گال پر پڑا تھا۔ کتے کی اولاد۔۔۔جونی سے اکر تاہے۔۔۔ کھال کھنچوا کر بھس بھر وادوں گا۔۔۔جونی نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔

وولف نے پنچے گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے جیب سے خنجر نکال لیا۔۔۔لیکن جونی نے انچیل کراس کے خنجر والے ہاتھ پر طرح گھو متارہ گیا۔

"دبس بس\_\_\_ا تناکافی ہے۔۔۔ کچھ توخیال کرومیر امیز بان ہے "۔۔۔عمران نے اٹھ کرجونی کا ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔

"اس کی موت آگئے ہے پرنس"۔۔۔جونی نے دھاڑتے ہوئے کہا۔

''ابھی نہیں۔۔۔میری میز بانی مکمل ہونے کے بعدتم جاؤ۔ میں اسے سنجال لوں گا۔''۔۔۔عمران نے کہا اور جونی ہونٹ کانٹنا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔

''اٹھو۔۔۔اٹھویار۔۔۔اسی لیے کہہ تورہاتھا کہ بھیڑ کے آگے بانہ لگاؤ بھیڑ بننے میں بڑے مزے ہیں۔ہری ہری گھاس کھانے کو ملتی ہے''۔۔۔عمران نے جھک کراسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

وولف لڑکھڑ اتاہوااٹھ کھڑ اہوا۔اسکامنہ بگڑ اہواتھا۔ کھڑ ہے ہوتے ہی اس نے اچانک عمران پر ہاتھا ٹھادیا

اس نے دراصل پوری قوت سے عمران کی بغل کے نیچے ہاتھ مار نے کی کوشش کی تھی۔۔ لیکن دوسری ہی

اس کا باز و بغل میں د بالیا تھا بلکہ اس کا دوسر اہاتھ حرکت میں آیا۔۔۔اور وولف اس کے سرکے اوپر سے ہوتا

ہواد وسری طرف گرنے لگالیکن اس کا باز و عمران کی بغل میں د باہوا تھا اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ نتیجہ یہ کہ

وولف کا پور اوزن اس کے الئے کا ندھے پر پڑ ااور اس کے کا ندھے کی ہڑی نے اپنی جگہ چھوڑ د کی۔۔۔عمران

نے اس کا باز و چھوڑ ااور پھر یوں چیرسے ہے گھی میز پر گر کر فرش پر پڑے تڑ ہے ہوئے وولف کو دیکھنے لگا۔۔۔

۔ جیسے اسے خود ہی سمجھ میں نہ آر ہاہو کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔

''اسے اٹھاکر لے جاؤرا کی۔۔۔اس کی موت آگئ ہے'' جونی نے دھاڑ کراس کے ساتھیوں سے کہاجو حیرت سے محسمے بنے کھڑے یہ سب کچھ ہوتاد کیھر ہے تھے۔۔۔اوراس کے دھاڑتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھے اور پھرانہوں نے فرش پر پڑے ہوئے وولف کواٹھا یا۔۔۔اور تیزی سے میں ہال کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ ان کاانداز ایساتھا جیسے وہ کسی آفت زدہ علاقے سے جلداز جلدا پنی جان بچا کر نکانا چاہتے ہوں۔

''آؤپرنس۔۔۔میرے دفتر میں آجاؤ''۔۔۔جونی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

"چلواب تم میز بانی کرلو۔۔۔وہ تو بھاگ گیا"۔۔۔۔عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔اور پھر وہ جونی کے ساتھ چلتا ہوااس کے دفتر میں داخل ہو گیا۔

«وکیا پیوگے پرنس»۔۔۔جونی نے کرسی سنجالتے ہوئے کہا۔

"وولف نے مجھے کیا بتانا تھا۔۔۔البتہ اگرتم یہ سوچ رہے ہو کہ وولف مجھے یہاں لے آیا ہے تو یہ بات ذہن سے زکال دو۔میرے اپنے ذرائع ہیں "۔۔۔عمران نے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

''برنس۔۔۔ تم سے واقعی کوئی چیز نہیں جیپائی جاسکتی۔ لیکن مجھے تمہاری ہدایت یاد ہے۔ ملکی سلامتی کے خلاف میں نے آج تک سوچاہی نہیں۔۔۔ وہ توبس سمگانگ کاایک د ھندہ تھا۔اس کے علاوہ اور پچھ نہیں''۔۔۔ ۔جونی نے بوتل میز پرر کھ کرہاتھ ملتے ہوئے کہا۔

''تو تمہارا خیال ہے سمگلنگ ملک کی تغمیر و ترقی کے کام آتی ہے''۔۔۔عمران نے کہا۔

''یہ بات نہیں پرنس۔۔۔یہ چکر توہر ملک میں چلتا ہی رہتا ہے۔۔۔یقین کرومجھے ایک کمبی رقم کی آفر ہوئی تھی لیکن میں نے انکار کردیا''۔۔۔جونی نے کہا۔

"اچھا۔۔۔ کیاآ فرہوئی تھی"۔۔۔عمران چونک کرسیدھاہو گیا۔وہ توبس وقت گزارنے کے لئے جونی سے باتیں کررہاتھالیکن جونی کی بات سن کروہ واقعی چونک پڑا۔

''جچوڑ وپرنس۔۔۔جب میں نے اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالا تو پھر اس کے ذکر کا کیا فائدہ''۔۔۔جو نی نے یوں ٹالتے ہوئے کہا۔ جیسے وہ اب مزید اس ذکر کو آگے نہ بڑھا ناچا ہتا ہو۔۔۔ویسے اس کا چہرہ بتار ہاتھا کہ اسے بیہ بات کر کے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہور ہاہو۔

''دیکھوجونی۔۔۔میریعادت تم انچھی طرح جانتے ہو کہ میں دوستوں کانام تبھی در میاں میں نہیں آنے دیتا اس لیئے مجھے صاف صاف بتاد و۔۔۔ملکی سلامتی کے متعلق کوئی بات چھپانا بھی میر سے نزدیک نا قابل معافی جرم ہے''۔۔۔عمران نے سخت لہجے میں کہا۔

"اب بات منہ سے نکل ہی گئے تو ٹھیک ہے بتاناہی پڑے گا۔۔۔چارروز پہلے مجھے ایک پارٹی کی طرف سے آفر ہوئی کہ یہاں کی کسی لیبارٹری سے ایک سائنسدال کواغوا کرناہے۔۔۔میرے پوچھنے پربتایا گیا کہ بیہ ""تم جانتے ہو کہ میں شراب خانہ خراب نہیں پیا کر تا۔ اس لیے اس کے علاوہ جو بھی ہو منگوالو"۔۔۔عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایک طویل سانس لیا۔

اور جونی نے میز پر پڑے انٹر کام کا بٹن د باکر دوکوک لانے کا حکم دیا۔

"پرنس آج بڑی مدت کے بعد آئے ہو۔ کبھی کبھی ادھر آنکلا کرو۔ ہم جیسے لوگ تمہارے آنے پر فخر محسوس کرتے ہیں"۔۔۔جونی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

° آج کل بزنس ڈاؤن جارہاہے کیا''۔۔۔عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔

"دُوْاوُن \_\_\_ نہيں تو\_\_\_ كيوں"\_\_\_ جونى بيہ خلاف تو قع بات سن كرچونك برا\_

''اچھا۔۔۔ پھر ٹھیک ہے۔۔۔ میں نے سمجھا کہ شائداب مجھ پر ٹکٹ لگا کر خسارہ بورا کر ناچاہتے ہو''۔۔ ۔عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔اور جونی بے اختیار ہنس پڑا۔

اسی کمحے ایک ویٹر کوک کی ٹھنڈی ہو تلیں لے کراندر آیا۔اور پھر بڑے احترام بھرے انداز میں ایک ایک بوتل ان دونوں کے سامنے رکھ دی۔

''جونی ایک بات بتادوں ذراا پنے ہاتھ پیر بجا کر کام کرتے رہنا مجھے تمہارے متعلق اطلاعات ملتی رہتی ہیں آج کل اونچے اڑر ہے ہو''۔۔۔عمران نے کوک سپ کرتے ہوئے اچانک غیر معمولی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ''میں اونچااڑر ہاہوں۔۔۔ارے نہیں پرنس۔۔۔آپ کو غلط اطلاع ملی ہے۔ میں نے سب د ھندھے چھوڑ دیئے ہیں۔بس اب یہی کیفے ہے''۔۔۔جونی نے آئکھیں نچاتے ہوئے کہا۔

''اوریہ وولف جیسے لونڈوں سے تم یہاں ویٹری کا کام لیا کرتے تھے''۔۔۔عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ''اوہ۔۔۔تووولف نے آپ کو کچھ بتادیا ہے''۔۔۔جونی اس بری طرح چو نکا کہ بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹے جچوٹے دیگا۔ اور پھر چند کھوں بعداس کی کار خاصی تیزر فتاری سے

دانش منزل کی طرف اڑی چلی جارہی تھی اس کے ذہن میں دفاعی لیبارٹری کی بات کھٹک رہی تھی۔۔۔اسے معلوم تھا کہ فوج کی تحویل میں لیبارٹری سے اگر کوئی راز چوری بھی ہو گیاتو ملٹری انٹیلی جنس اس کے لیے کام کرے گی کیوں کہ ایساکام اسی کے دائرہ کار میں آتا تھا۔۔۔لیکن پھر بھی اصل صورت حال سے واقف رہنا چاہتا تھا۔ دانش منزل بہنچ کر اس نے کار گیراج میں کھڑی کی۔۔۔اور پھر آپریشن روم داخل ہو گیا۔

''آج بہت دنوں بعد آنا ہوا''۔۔۔بلیک زیرونے استقبال کے لیئے کھڑے ہوئے کہا۔
''یارتمہاری دانش ختم ہونے لگتی ہے تو مجبوراً یہاں آنا پڑتا ہے''۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز پر پڑا اپواٹیلی فون اپنی طرف کھ کیا یا اور ریبوراٹھا کر تیزی سے ڈاکل کرنے شروع کر دیے۔

''یس۔۔پیاے ٹوکرنل شاہ''۔۔۔چند کمحوں بعدد وسری طرف سے ایک کرخت آواز گونجی۔ ''کرنل شاہ سے بات کراؤ۔۔۔اٹ از ایکسٹو''

عمران نے مخصوص کہجے میں کہا۔

اور کرنل شاہ کا نام سن کر بلیک زیر و بھی چو کناہو گیا کیوں کہ وہ جانتا تھا کہ کرنل شاہ ملٹری انٹیلی جنس کا چیف

'' پیں۔۔۔ ہولڈ آن سر''۔۔ پی اے نے گھبرائے

ہوئے کہجے میں کہا۔

د کرنل شاه ـــآن دی لائن ''۔۔۔ چند کمحوں بعد آواز سنائی دی۔

"اٹ از ایکسٹوٹو کرنل۔۔۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ دفاعی لیبارٹری میں کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے۔۔۔اٹ از

سر کاری خفیہ لیبارٹری ہے اور شائد فوج کی تحویل میں ہے۔۔۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی دفاعی راز کا چکر ہوگا۔ اس لیئے میں نے انکار کر دیا کہ میں نے یہ کام چھوڑر کھاہے ''۔۔۔جونی نے کہا۔

د کس بارٹی کی طرف سے آفر ہوئی تھی''۔۔۔عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔

''بات کرنے والے نے آوازبدل کراپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔۔۔لیکن پرنس۔۔ تم جانتے ہو کہ میں آوازوں کی شاخت کا فطری طور پر ماہر ہوں۔ چنانچہ میں اسے پہچان گیا۔۔۔اور پھر میں نے فوراً ہی ایکس چینج سے معلوم

کیااور میر اآئیڈیادرست ثابت ہوا۔وہ ہوٹل چار کس کامالک مسٹر ڈی سلوا تھا''۔۔۔جونی نے کہا۔ ''ہوٹل چار کس کامالک ڈی سلوا۔۔۔اوہ۔۔۔لیکن وہ تو منشیات کے چکر میں رہتا ہے''۔۔۔عمران نے بڑ بڑاتے ہوئے کہا۔

"ہاں بظاہر اس کا بزنس یہی ہے۔ لیکن پرنس۔۔۔وہ ہر کام کرنے میں ماہر ہے۔ ہوسکتا ہے اس سے بھی کسی اور پارٹی نے رابطہ قائم کیا ہو۔۔۔ ہماری دینا میں سلسلہ ایسا ہی ہے کہ حتی الوسع براہ راست سامنے آنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی اور کے کندھے پر بندوق رکھ دی جائے "۔۔۔ جانی نے سر ملاتے ہوں کہا

''ٹھیک ہے۔۔۔ میں دیکھ لوں گا۔۔۔ تمہاری اطلاع کاشکریہ''۔۔۔عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہااور پھراٹھ کھڑا ہوا۔

'' پلیز پرنس۔۔۔میری ساکھ کامسلہ ہے میر انام نہ آنے پائے''جونی نے اٹھ کرعاجزانہ کہے میں کہا۔ ''ڈونٹ وری جو میں کہہ دیتا ہوں اسے پتھر کی لکیر سمجھا کرو۔'' عمران نے کہااور پھر مڑکر تیز تیز قدم اٹھا تا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔۔۔۔راہداری سے نکل کروہ ہال سے ہوتا ہوا کیفے کی عمارت سے باہر آگیا۔

''اوہ۔۔۔ آپ کواطلاع کیسے مل گی'۔۔۔اٹ ازٹاپ سیکرٹ ویسے گھبر انے والی کوئی بات نہیں ہے معمولی سی گڑ برٹہوئی ہے جسے سنجالا جارہا ہے''۔۔۔کرنل شاہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔

' کیا گڑ بڑ ہوئی ہے۔۔۔ تفصیل بتا ہیے''۔۔۔عمران نے کہا۔

''سوری۔۔۔مسٹر ایکسٹو۔۔۔ بیہ میرے محکمے کامسکلہ ہے آپ اس میں مداخلت نہ کریں''۔۔۔ کرنل شاہ نے روکھے سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

''دیکھئے کرنل شاہ۔۔۔ دفاعی لیبارٹری میں گڑ بڑ ملکی سلامتی کامسکہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایکسٹو کے اختیارات کیا ہیں۔۔۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور آپ کے معاملات میں مداخلت سے گریز کرتا ہوں۔۔۔ لیکن جہاں ملکی سلامتی کا تعلق ہو وہاں معاملہ دوسر اہو جاتا ہے''۔۔۔عمران نے حتی الوسع نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

آپ بے فکر رہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

كرنل شاها بن بات پراڑ گيا۔

"اوکے۔۔۔ تصینک یو"۔۔۔عمران نے کہااور ہاتھ بڑھاکر کریڈل دبادیا۔

° کیا کوئی خاص مسکلہ سامنے آیا ہے ''۔۔۔ بلیک زیرونے سنجیدہ لہجے میں کہا۔

''ابھی پیتہ چل جائے گا۔۔۔ میں چاہتا تو کرنل شاہ پر زور دے سکتا تھا۔ لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑے گ''۔۔۔عمران نے کہااور دوبارہ گھمانے شروع کریئے۔

«دیس۔۔ پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ "۔۔۔ چند کمحوں بعد سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔

°اٹ از ایکسٹو"۔۔۔عمران نے سنجیدہ اور مخصوص کہجے میں کہا۔

'' یس سر یس سر''۔۔۔ دوسری طرف سے بو کھلائے ہوئے لہجے میں کہااور پھر کلک کی آ واز سنائی دی۔اور چند لمحوں بعدایک بار پھر کلک کی آ واز ابھری اور سر سلطان کی مخصوص آ واز سنائی دی۔

<sup>‹‹</sup>يس \_\_\_ سلطان سيكينگ \_، سر سلطان كالهجه سنجيده تھا۔

''سر سلطان۔۔۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ فوج کی تحویل میں کسی دفاعی لیبارٹری میں کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے۔ میں نے ملٹری انٹیلی جنس

کے چیف سے بات کی ہے۔ لیکن وہ ٹال گئے ہیں میں نے زیادہ سمجھانا مناسب نہیں سمجھا۔۔۔ آپ فوری طور پر وزارت د فاع سے اس گڑ بڑکی تفصیلی رپورٹ لے کر مجھے فون کریں میں منتظر رہوں گا''۔۔۔عمران نے ایکسٹو کے مخصوص لہجے میں انتہائی سمجیدہ ہو کر کہا۔

« کیسی گر برا۔۔ کوئی نوعیت "۔۔ سر سلطان نے سنجیدہ کہجے میں بو جھا۔

''نوعیت تومیں جانناچا ہتا ہوں''۔۔۔عمران نے جواب دیا۔

"او کے۔۔۔ میں بات کرتا ہوں پھر آپ کو اطلاع دوں گا" دوسری طرف سے سر سلطان نے کہااور عمران نے ریسورر کھ کرایک طویل سانس لیا۔

بوری لیبارٹری میں ہنگامی حالات کاساساں تھا۔

ہر شخص انتہائی پریشانی اور افرا تفری کا شکار نظر آرہاتھا۔ لیبارٹری کے کرش ہال میں چار افراد کر سیوں کے بیجھے انتہائی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔۔۔سامنے دیوار پرایک سکرین روشن تھی جس میں لیبارٹری کے ایک خفیہ راستے کا منظر موجود تھااس راستے کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔۔۔اور اردگرد بہت سی تاروں کا جال بچھا ہوا تھا۔

واپس کانے کا تھم دیا۔ اس میں دوافراد سوار تھے۔ وہ واپس تومڑ آیا۔ لیکن شالی پہاڑیوں پرسے ایک آد می کو پیراشوٹ سے کودتے دیکھ لیا جس پر ہم چو کئے ہوگئے۔۔۔ چنانچہ ان پہاڑیوں کے گرد ملٹری ریڈ کیا گیا۔ اد ھر ہیلی کاپٹر سے دوسراآد می بھی آ گے جاکر کود گیالیکن اس کا پیراشوٹ نہ کھل سکااور وہ زمین پر گر کر ہلاک ہوگیا۔۔۔ ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہو گیا۔ جس آد می کو پہاڑوں پر گھیرا گیا تھاوہ وہاں سے نکل کر دارا لحکومت کے نواحی کالونی ذیشان میں گھسااور اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔۔۔البتہ ایک کو تھی میں سے ایک کتے اور ایک آد می کی لاش ملی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس آد می کو قتل کر کے اسکے میک اپ میں نکل گیا ہو۔۔۔ ہم حال ہما سے تلاش کر رہے ہیں "۔۔۔ کر نل شاہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

''کرنل شاہ آپ اسے ہر قیمت پر ڈھونڈھیں بلیو کیبسول انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔اس کی فوری بر آمدگی انتہائی ضروری ہے''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے تیز لہجہ میں کہا۔

''میں سمجھتا ہوں۔۔۔ آپ بے فکر رہیں ڈاکٹر۔۔۔ ملٹری انٹیلی جنس ہر ممکن کوشش کر رہی ہے''۔۔۔ کرنل شاہ نے جواب دیااور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

''میراخیال ہے کہ مجرم انٹیلی جنس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔۔۔ ہمیں حکومت کواعلی سطح پراس کی اطلاع کرنی چاہیئے''۔۔۔ایک اور آ دمی نے کہا۔

"میں نے ملٹری سیکرٹری ریسرچ کواطلاع دے دی ہے" سفید بالوں والے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے فون کی تھنٹی ایک بار پھرنج اکٹری اور ڈاکٹر ناتھن نے چونک کرریسواٹھالیا۔

'' پس۔۔۔ڈاکٹر ناتھن''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔

"دسر۔۔۔میں سیکورٹی آفیسر بول رہاہوں۔۔۔ملٹری سیکرٹری صاحب تشریف لائے ہیں "۔۔۔دوسری طرف سے کہا گیا۔

"جرت ہے۔۔۔ آخراس کا ہاتھ بلیو کیپسول تک پہنچ کیسے گیا" ایک اد هیڑ عمر آدمی نے در میان میں بیٹے ہوئے سفید بالوں والے سے مخاطب ہو کر کہا۔

"میں بھی یہی سوچ رہاہوں۔۔۔اس قدر حفاظتی انتظامات کو آخراس نے کس طرح ناکام کیا"۔۔۔سفید بالوں والے نے کہا۔

اس کے چہرے پر شدید پریشانی نمایاں تھی۔

اسی کہمے ٹیلی فون کی گھنٹی بجا تھی اور سفید بالوں والے نے ریسورا ٹھالیا۔

دویس ۔۔۔ ڈاکٹر ناتھن سیبیکنگ''۔۔۔ سفید بالوں والے نے کہا۔

''کرنل شاہ۔۔۔فرام اینڈڈاکٹر ناتھن۔۔۔ مجرم کی تلاش جاری ہے۔ آپ مزید چیک کریں کہ آخروہ کس طرح بلیو کیپسول اڑانے میں کامیاب ہوا۔۔۔ ہو سکتاہے کوئی اور ملازم بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ آپ اس سلسلے میں اپنے طور پر تفصیلی رپورٹ تیار کریں''۔۔۔ کرنل شاہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔

''وہ تو میں تیار کر لوں گا۔۔۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر مارٹن آخریہاں سے نکل کر گیا کہاں۔۔۔ آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے۔''

ڈاکٹر ناتھن نے کہا،

'آپ کی طرف سے رپورٹ ملتے ہی ہم فوری حرکت میں آگئے ہیں۔۔۔ہم نے سیشل ائیر بیس سے لڑاکا طیارے بھی فظامیں اڑادیئے اور زمین پر بھی چیکنگ شروع کر دی۔۔۔ہم نے ایک مشکوک کار پکڑی لیکن اس میں موجود دونوں افراد جو کہ غیر ملکی تھے ہماری گرفت میں آتے ہی خود کشی کرگئے۔۔۔ادھر ائیر سیورڈن نے ایک فوجی ہماری گرفت میں آتے ہی خود کشی کرگئے۔۔۔ادھر ائیر کے چیکنگ کیا جو کہ انتہائی اہم روٹ پر جارہا تھا۔۔۔لیکن ہم نے اسے چیکنگ کے لیئے

قابل اعتماد ڈاکٹر ہے۔۔۔وہ بلیو کیپسول پر اہم ترین ریسرچ میں مصروف تھا کہ اچانک تھوڑی دیر پہلے مجھے رپوٹ ملی کہ

کیپسول کاسیف ٹوٹاپڑا ہے۔اور ڈاکٹر مارٹن غائب ہے میں نے فوری طور پر چیکنگ مشین آن کی تو معلوم ہوا کہ کیپسول سیف کو کھو لئے کے بجائے اس کا حفاظتی سسٹم توڑ دیا گیا ہے۔اور اس میں موجو دبلیو کیپسول غائب ہے۔۔۔ مزید چیکنگ پر معلوم ہوا کہ خفیہ گیٹ وے تھری کا حفاظتی سسٹم بھی ناکارہ کر دیا گیا ہے اور اس کا الیکٹر ونک دروازہ توڑ دیا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے فوراً ملٹری انٹیلی جنس کے کرنل شاہ کور پورٹ دی اور اس کے بعد آپ کو ''۔۔۔ڈاکٹر نارتھن نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔

" ہال۔۔۔ میں نے کرنل شاہ سے بات کی ہے۔ وہ تقریباً مجرم کو تلاش کر چکے ہیں۔۔۔ لیکن یہ بلیو کیبسول ہے کیا"۔ کرنل اسلم نے یو چھا۔

د بلیو کیبسول آپ کو نہیں معلوم ''۔۔۔ڈاکٹر نار تھن نے چو نکتے ہوئے کہا۔

''میں نے لسٹ بھی دیکھی تھی۔جدیدا بجادات پر ہونے والے والی آبیٹم کی ریسر چ۔۔۔لیکن اس میں مجھے کہیں بلیو کیپسول کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ملی۔اس لئے میں نے سوچا کہ میں خود آپ سے آکر بات کروں''۔۔۔ کرنل اسلم نے کہا۔

''اوہ سر۔۔۔ آپ نے ایس ایس لسٹ ملاحظہ نہیں کی بیراس میں شامل ہے''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔ ''ایس ایس۔۔۔۔اوہ۔۔۔ یہ توانتہائی اہمیت کی حامل لسٹ ہے۔ یہ کیا ہے''۔۔۔ کرنل اسلم نے چو تکتے ہوئے کہا۔

''سر۔۔ بلیو کیپسول ایک نئے قسم کے جراثیم کا کوڈ ہے۔ مارٹن ان جراثیم پر ریسر چ کر رہاتھا تا کہ اس ریسر چ کی مدد سے انتہائی جدید ترین جراثیمی بم بنایا جاسکے۔۔۔ان جراثیم میں بیہ جیرت انگیز صفت ہے کہ ''اوہ۔۔۔انہیں فورامیرے پاس لے آؤ''۔۔۔ڈاکٹرناتھن نے چو نکتے ہوئے کہااور پھراٹھ کھڑاہوا۔ ''ملٹری سیکرٹری خود آئے ہیں''۔۔۔ڈاکٹرناتھن نے چو نکتے ہوئے کہا۔اوراس کااشارہ سنتے ہی وہ سب سر ہلاتے ہوئے تیزی سے اٹھے۔۔۔اور کرش ہال سے نکل کراپنے اپنے شعبوں کی طرف بڑھ گئے۔وہ ملٹری سیکرٹری کے دورے کے دوران کوئی ایسی بات نہ چاہتے تھے جن سے ان کی کار کردگی پرحرف آتا۔

ڈاکٹر ناتھن نے سکرین آف کی اور پھر وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔۔۔ ابھی وہ دفتر میں جاکر بیٹھاہی تھا کہ در وازہ کھلااور ملٹری سیکرٹری اندر داخل ہوئے ان کے پیچھے سیکورٹی آفیسر تھا۔

ملٹری سیکورٹی ریسرچ۔۔۔ حکومت پاکیشیا کی ریسرچ کو نسل

کا نجارج تھا۔ اور ایسی تمام لیبارٹریوں جو کہ دفاعی ایجادات کے لیے کام کررہی تھیں۔۔۔ انظامی طور پراس کے تحت آتی تھیں اور وہ خود سیکرٹری ٹو وزارت دفاع کے تحت تھا۔ اور صرف انہیں سے جواب دہ تھا۔۔ ملٹری سیکرٹری کرنل اسلم خود بھی ایک اعلی پائے کا سانئسدال رہ چکا تھا اور ریسرچ کونسل کے انچارج منتخب ہونے سے پہلے وہ ایک دفاعی لیبارٹری کا انچارج تھا۔۔۔ اور انتظامی اور سائنسی طور پراس کی اعلی خدمات کی بنا پر ہی اسے ریسرچ کوسنل کا ملٹری سیکرٹری منتخب کیا گیا تھا۔

''ہیلو۔۔۔ڈاکٹر ناتھن۔۔۔یہ کیا قصہ ہے''۔۔۔کرنل اسلم نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ ''بڑا ہولناک واقعہ پیش آیا ہے کرنل۔۔۔ میں سخت پریشان ہوں''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے اٹھ کراس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔

'دلیکن آپ کی لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات توانتہائی سخت تھے پھریہ وار دات کیسے ہو گی''۔۔۔ کرنل اسلم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

''سر عجیب وہ غریب انداز میں وار دات ہوئی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آہا۔ ڈاکٹر مارٹن ہمارا بے حدلا کق اور

گے۔۔۔لیکن سو میل کے دائرے میں کوئی جاندار زندہ نہ رہ پائے گا۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے جواب دیا۔

"" اوہ۔۔۔ بہ توانتہائی خو فناک وار دات ہے۔ میں تواسے عام سی وار دات سمجھ رہاتھا۔۔۔ مجھے فوراً علی حکام کواطلاع دینی ہوگی بہتے بڑے گروہ کا کام ہو سکتا ہے۔

كرنل اسلم نے انتہائی پریشان کہجے میں کہا۔

اور پھراس نے میز پر بڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑاہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نج اٹھی۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے ریسوراٹھالیا۔

د دیس ۔۔۔ ڈاکٹر ناتھن سپیکنگ''۔۔۔ ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔

''سر۔۔۔سیکرٹریوزارت دفاع آپ سے یاملٹری سیکرٹری سے بات کرناچاہتے ہیں''۔۔۔دوسری طرف سے ایکسچنج آپریٹرنے کہا۔

''اوہ۔۔۔ٹھیک ہے۔۔۔ بات کراؤ''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔اور پھرریبور پوہاتھ رکھ کراس نے کرنل اسلم سے کہاسیکرٹری وزارت دفاع بات کررہے ہیں۔۔۔وہ مجھ سے یاآپ سے بات کرناچاہتے ہیں۔ ''دلیکن ابھی تک میں نے انہیں اس بارے میں تو کوئی رپورٹ نہیں دی۔۔ پھرانہیں کیسے علم ہو سکتاہے۔ کوئی اور معاملہ ہوگا مجھے دیجیئے''۔۔۔ کرنل اسلم نے جیرت بھرے لہجے میں کہا۔

''ہیلوسر۔۔۔میں کرنل اسلم بول رہاہوں ڈیفنس لیبارٹری تھری سے''۔۔۔کرنل اسلم نے کہاد وسری طرف سے سیکرٹری وزارت دفاع بول رہے تھے۔

° ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ کسی ڈیفنس لیبارٹری میں

کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے۔ میں نے ملٹری انٹیلی جنس کے کرنل شاہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔۔لیکن وہ لائن پر نہیں تھے۔ پھر میں نے آپ سے بات کرنا چاہی تو معلوم ہوا کہ آپ ڈیفنس لیبارٹری تھری کے ہنگامی انہیں جب ایک مخصوص درجہ حرارت پر ہوامیں آزاد کیاجاتا ہے توبہ انہائی تیزر فتاری سے پھیلتے ہیں۔۔۔
لیکن ان کے پھیلنے کا ایک وقفہ مخصوص ہے۔ اس وقفے کے بعد جو کہ زیادہ سے زیادہ ایک منٹ تک چیک لیا
گیاہے یہ سینکڑوں کے دوران جہال یہ جراثیم پھیلتے ہیں ہر قشم کا جاندار فوری طور پر سانس گھنے کی وجہ سے
ہلاک ہوجاتا ہے ''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔

° سانس گھنے کی وجہ سے۔۔۔ کیا مطلب "

كرنل اسلم نے جيرت بھرے لہج ميں كہا۔

"جیہاں۔۔۔ یہ جراثیم اس مخصوص ایر ہے میں موجود آئیجن کو ختم کر دیتے ہیں۔ان کی افنرائش بھی آئیجن کے آئیجن کے آئیجن کے آئیجن کے اور جب آئیجن ختم ہو تی ہے تو یہ جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اچانک آئیجن کے ختم ہو جانے پراس ایر بے میں ہر جاندار کا خاتمہ ہو جاتا ہے"۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔

"جیرت انگیز۔۔۔ بیہ تووا قعی انتہائی اہم دریافت ہے لیکن ڈاکٹر مارٹن اس پر کیاسرچ کررہے تھے"۔۔۔ کرنل اسلم نے کہا۔

''وہ مخصوص درجہ حرارت والی خامی کود ور کررہے تھے تاکہ کسی بھی درجہ حرارت پراس بم کواستعال کیا جاسکے اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ اس خامی پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔۔۔اور اس سلسلے میں اپنی رپورٹ دینے والے تھے کہ یہ صورت حال سامنے آگی''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔ ''بیہ توانتہائی خوف ناک صورت ہے۔۔۔اس بلیو کیپسول کی ماہیت کیا ہے''۔۔۔ کرنل اسلم نے انتہائی میں کہا۔

وہ مکس دھاتوں کا کیپسول ہے۔ جسے ایک خاص دھات کی ڈبیامیں رکھا گیا تھا۔۔۔ا گر کوئی شخص اسے کھول دے توجرا ثیم کم از کم سومیل کے دائرے میں پھیل جائیں گے۔اور پھرایک منٹ بعد جرا ثیم توختم ہو جائیں ''اس کا مطلب ہے کہ ملٹری انٹیلی جسن ناکام ہو گئے ہے۔اب کرنل شاہ خواہ رپورٹوں کی تیاری کے چکر میں کیس کوالجھاناچاہتاہے''۔۔۔سیکرٹری وزارت دفاع نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔

''سر۔۔۔ان کی ربورٹ سے تو یہی ظاہر ہو تاہے۔'' ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔

''ان کی رپورٹ سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مجر موں نے با قاعدہ پلاننگ کے تحت وار دات کی ہے کہ وہ کا راور ہیلی کا پٹر بھی تیار تھے۔۔۔انہیں شائد اس بات کی اطلاع نہ تھی کہ ہم نے سپینل سیکورڈن ملٹری انٹیلی حبنس کے تحت تعینات کرر کھا ہے۔۔۔اس لئے انہوں نے ہیلی کا پٹر کے ذریعہ یہاں سے نکلنے کا پروگرام بنایا تھا۔ بہر حال یہ مسئلہ اب ملٹری انٹیلی حبنس

کے بس کا نہیں ہے۔اباسے ایکسٹوہی نیٹا سکتا ہے۔"

سیکٹری وزارت د فاع نے کہا۔

''ایکسٹو''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے چو نکتے ہوئے کہا۔اس نے شائد پہلی باریہ نام سناتھا۔

''ہاں۔۔۔پاکشیاسیکرٹ سروس کا چیف۔۔۔وہ انتہائی ہوشیار آدمی ہے۔انتہائی باخبر۔۔۔اب دیکھو کہ میں سیکرٹری وزارت دفاع ہونے کے باوجو داس وار دات سے ابھی تک لاعلم تھا۔۔۔لیکن ایکسٹو کواس وار دات کی سن گن مل گی۔اس نے کرنل شاہ سے رابطہ کیالیکن کرنل شاہ انہیں ٹال گئے۔ حالا نکہ کرنل شاہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایکسٹو کتنا بااختیارہے۔۔۔وہ چاہتا تو کرنل شاہ کواپنے تھم سے ڈسمس کر سکتا تھا۔لیکن انہوں نے اس موقع پر الجھنا ضروری نہیں سمجھا اور سیکرٹری وزارت خارجہ سے کہا کہ وہ مجھے سے اس بارے میں رپورٹ حاصل کر کے انہیں بتائیں۔۔۔سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے مجھے فون کیا تو میں سخت میں رپورٹ حاصل کر کے انہیں بتائیں۔۔۔سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان نے مجھے فون کیا تو میں سخت میں متعلقہ مجکے کا سر براہ ہوں۔ لیکن مجھے کسی بات کا علم نہیں۔ بہر حال میں کرنل شاہ کی جواب طلی تو بعد میں کروں گا۔ فی الحال میں سر سلطان کورپورٹ تو دیدوں۔۔۔اور سننے ڈاکٹرنا تھن۔۔۔اگر

دورےپر گئے ہیں۔"

''آپ کو کس نے اطلاع سی ہے سر''۔۔۔ کرنل اسلم نے چو نکتے ہوئے یو چھا۔

''کیوں۔۔۔کیابیہ بتاناضر وری ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا گڑ بڑہوئی ہے۔۔۔کیاڈیفنس لیبارٹری تھری میں ہوئی

سیرٹری نے بڑے سنجیدہ کہجے میں کہا۔

'دلیکن سر۔۔ میں ابھی آپ کور پورٹ کرنے والا تھا۔ ایک خو فناک وار دات ہوئی ہے۔ اسی لئے میں یہاں خود تحقیقات کرنے آیا تھا۔۔۔ یہاں ایک مخصوص شعبے میں جرا شیمی بم پرریسرچ ہوریی کھی ریسرچ کرنے والاایک قابل اعتماد ڈاکٹر مارٹن تھا''۔۔۔ کرنل اسلم نے بتایا اور پھر اس نے ڈاکٹر ناتھن سے سنی ہوئی تمام تفصیل سیکرٹری کوسنادی۔

''اوہ۔۔۔یہ توانتہائی خوفناک واردات ہے مجرم کافوری پکڑا جاناضر وری ہے۔ کرنل شاہ نے کوئی رپورٹ دی ہے۔''۔۔۔سیکرٹری نے پریشان لہجے میں کہا۔

در مکیجے دیکئے۔۔۔ میں بتلاتا ہوں''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔ سیاتا ہوں''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔

''ڈواکٹر ناتھن سے بات کیجئے انہیں شائدر پورٹ دی گئے۔ میں توابھی یہاں پہنچاہوں''۔۔۔ کرنل اسلم نے کہااور ریسور ڈاکٹر ناتھن کے ہاتھ میں دے دیا۔

''سر۔۔۔ میں ڈاکٹر ناتھن بول رہا ہوں۔ وار دات کی اطلاع ملتے ہی میں نے قانون کے مطابق کرنل شاہ اور ڈاکٹر اسلم کور پورٹ دے دی تھی۔۔۔انجی تھوڑی دیر پہلے کرنل شاہ نے مجھے رپورٹ دی ہے'۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے مؤد بانہ لہجے میں کہااور پھر اس نے وہ ساری رپورٹ لفظ بہ لفظ دہر ادی جو کرنل شاہ نے اسے بتائی تھی۔۔

صدر مملکت سے بھی زیادہ بااختیار ہے۔ صدر مملکت پرلازم ہے کہ اس کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑے ہو جا بین ۔۔۔ جب کہ اس پہلازم نہیں کہ وہ صدر کے لئے کھڑے ہونے کی بھی زحمت گوارا کرے۔۔ ۔ اور دوسری بات بید کہ صدر مملکت سے کسی بھی ایسے مسئلے میں جس تعلق ملکی سلامتی سے ہو جواب طلب کر سکتا ہے۔ جبکہ صدر مملکت کو ایکسٹو سے جواب طلب کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

''خدانی پناه۔۔۔اس قدر بااختیار۔۔۔لیکن یہ صاحب ہیں کون۔۔۔ان کا کام کیاہے''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن کی آئکھیں جیرت کی شدت سے آئکھیں جیرت کی شدت سے مرہی نہ جائیں۔

'' یہ بات کسی کو بھی نہیں معلوم۔ صدر مملکت کو بھی نہیں بس وہ ایکسٹو کہلاتا ہے۔۔۔ سیکرٹ سروس کا چیف ہے اور خاص منٹنگز میں نقاب بہن کر آتا ہے''۔۔۔ کرنل اسلم آج واقعی ڈاکٹر ناتھن کو جبرت کے سمندر میں غوطہ لگانے پر مجبور کررہے تھے۔

° ہوں۔۔۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ ایساآ دمی بھی اس ملک میں

میں ہو سکتاہے''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

''اچھا۔۔۔اب مجھے اجازت دیجیئے۔اب یقیناً کیس ایکسٹو کوٹر انسفر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے گی "۔۔۔کرنل اسلم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔اور پھرڈاکٹرنا تھن سے مصافحہ کرکے دفتر سے باہر نکل گئے۔ان کے چہر سے پر ایساا طمینان تھا جیسے بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔

کرنل اسلم کے جانے بعد ڈاکٹر ناتھن نے فون پر چیف سیکورٹی آفیسر کو کال کیا۔۔۔اور اسے کرنل شاہ کی ہدایت کے مطابق وار دات کی مکمل اور تفصیلی رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا۔۔۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایکسٹویااس کے کسی نمائندے کافون آئے یاوہ خود چیکنگ کے لئے آئے تو آپ نے ان سے مکمل تعاون کرنا ہے ''۔۔۔سیکرٹری وزارت دفاع نے سخت لہجے میں کہا۔

«بہتر سر۔۔۔ حکم کی تعمیل ہو گی"۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے جواب دیا۔

''یہ میں بتادوں کہ ایکسٹواس ملک میں سب سے زیادہ بااختیار آدمی ہے۔۔۔وہ چاہے تو مجھے بھی بغیر وجہ بتائے گرفتار کر سکتاہے یاڈ سمس کر سکتاہے۔اس لیے اس سے تعاون کرتے وقت آپ ہر لحاظ سے مستعد رہیں''۔۔۔سیکرٹری وزارت د فاع نے کہا۔

''جی۔۔۔ میں سمجھ گیاس ''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔

اوکے۔۔۔دوسری طرف سے کہا گیااوراس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ڈاکٹر ناتھن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسور کھ دیا۔

'' کمال ہے اس قدر بااختیار آ دمی بھی اس ملک میں موجود ہے''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے آ 'کھیں پھاڑتے ہوئے کرنل اسلم سے مخاطب ہو کر کہا۔

''ایکسٹو کی بات کررہے ہیں۔۔۔وہ ایساہی آدمی ہے۔ ایک بار میں بھی نادانی میں اس سے الجھ پڑا تھا پھر ایسی وُلئے انسٹو کا وُلئے پڑی کہ ایکسٹو کا وُلئے پڑی کہ ایکسٹو کا کے پڑے کے د۔تب سے میں نے کان پکڑ لئے ہیں کہ ایکسٹو کا نام سنتے ہی نہ صرف اس سے تعاون کروں گا بلکہ اس کا فون سننے کے لئے بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔'' کرنل اسلم نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جھاڑ۔۔۔کس نے جھاڑ بلائی۔سیکرٹری وزارت د فاع تواپیا

نہیں کر سکتے۔وہ رینک میں آپ کے برابر ہیں ''۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے جیرت بھرے لہجے میں کہا۔

آپ سن کر جیران ہوں گے کہ ڈسر مملکت نے براہ راست فون کیا تھا۔۔۔اوراس کے بعد مجھے بہتہ چلا کہ وہ

یہ خامی ابھی صرف تھیوری کی حد تک تھی۔" ڈاکٹرنا تھن نے جواب دیا۔
''ڈاکٹر مارٹن کے بارے میں مکمل رفصیل بتا ہے۔ان کے حلیے
اور قد و قامت سمیت''۔۔۔ایکسٹونے پوچھا۔
اور ڈاکٹرنا تھن نے تفصیلی حلیہ اور دیگر تفصیلات بتائی شروع کر دیں۔
''اس جیسے اور کیپسول آپ کی لیبارٹری میں ہیں''۔۔۔ایکسٹونے پوچھا۔
''نوسر۔۔۔یہ واحد کیپسول تھا۔یہ ڈاکٹر مارٹن کی ہیس سالہ محنت کا نتیجہ تھا''۔۔۔ڈاکٹرنا تھن نے جواب

" ڈاکٹر مارٹن گزشتہ دنوں لیبارٹری سے باہر گئے تھے"

ایکسٹونے پوچھا۔

'' یس سر۔۔۔وہ ہر ہفتے میں ایک روزا بنی والدہ سے ملنے جایا کرتے تھے۔انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی پر سوں وہ اپنی والدہ سے ملنے گئے تھے اور کل واپس آئے تھے''۔

ڈاکٹر ناتھن نے جواب دیا۔اب وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر سنجال چکے تھے۔

"ان کی والدہ کا پیتہ"۔۔۔ ایکسٹونے پو چھااور ڈاکٹر ناتھن نے ڈاکٹر مارٹن کی والدہ کی رہائش گاہ کا پیتہ بتادیا۔
"اوے۔۔۔ ڈاکٹر ناتھن۔۔۔ میر انمائندہ ہو سکتا ہے کسی بھی روز کسی بھی وقت لیبارٹری کو چیک کرنے کے
لئے آئے آپ سیکورٹی عملہ کو کہہ دیں تاکہ اسے اندر آنے میں تکلیف نہ ہو۔ اس نمائندے کا نام علی عمران
ہے اور کو ڈایکسٹو ہوگا۔۔۔ آپ کو اس سے ہر صورت میں تعاون کرناہوگا"۔۔۔ ایکسٹونے انہیں ہدایات
دیتے ہوئے کہا۔

"طھیک ہے سر۔ مکمل تعاون ہو گا۔لیکن سر۔ملٹری انٹیلی جنس کے کرنل شاہ اگر کوئی ہدایت دیں تو

لىبارٹرى میں موجود ہر شخص کی کمپیوٹر چیکنگ کے احکامات بھی جاری کردیئے تاکہ مزید تسلی ہوسکے۔ ابھی انہوں نے چیف سیکورٹی آفیسر سے بات کر کے ریسورر کھاہی تھا کہ فون کی گھنٹی نجا کھی۔ ''ڈاکٹرنا تھن''۔۔۔ڈاکٹرنا تھن نے کہا۔

° چیف آف سیکرٹ سروس ایکسٹوسے بات کیجئے۔"

آپریٹرنے سہے ہوئے لہجے میں کہا۔

''اوہ۔۔۔ بات کراؤ''۔۔۔ ڈاکٹر ناتھن نے بری طرح چو نکتے ہوئے کہاوہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتن جلدی ایکسٹو کا فون بھی آسکتا ہے۔

چند کمحوں بعد کلک کی آ واز سنائی دی اور پھر ریسورایک باو قارلیکن کرخت آ واز سے گونج اٹھا۔

اٹ از ایکسٹو۔۔۔ بات کرنے والے کے لہجے میں اس قدر دبد بہ تھا کہ ڈاکٹر ناتھن کا ہاتھ ایک بار کانپ گیا۔۔ ۔اس کے علاوہ ایکسٹو کے بے پناہ اور وسیع اختیار ات کا بھی سن چکے تھے۔

" پیس سر۔۔۔ڈاکٹر ناتھن بول رہاہوں ڈیفنس لیبارٹری تھری کا نجارج"۔۔۔ڈاکٹر ناتھن نے اپنے آپ کو سنجالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

''ڈاکٹرناتھن۔۔۔بلیو کیبیسول کی ماہیت کیاہے۔''

ایکسٹونے بو چھااور ڈاکٹر ناتھن نے بوری تفصیل سنادی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کیبسول کوا گراب کھول دیاجائے تو کیا یہ جراثیم نقصان پہنچا سکتے ہیں۔۔۔ایکسٹونے بوچھا۔

'' پیس سر۔۔۔ جہاں تل میری معلومات کا تعلق ہے۔ اس کیپسول کا کھلناسو میل کے دائر ہے میں انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔۔۔ کیوں کہ درجہ حرارت جس میں بیہ کام کرتے ہیں وہ آج کل کاہی درجہ حرارت ہس میں بیہ کام کرتے ہیں وہ آج کل کاہی درجہ حرارت ہس میں بیہ کام کرتے ہیں وہ آج کل کاہی درجہ حرارت ہے۔۔ ویسے ڈاکٹر مارٹن نے اس خامی پر قابو پالیا تھا کہ وہ ہر قشم کے موسمی حالات میں کام کر سکیں۔۔۔ لیکن

۔۔۔"ڈاکٹرناتھن نے کہا۔

ان کے محکمے سے کیس ٹرانسفر ہو گیاہے۔اس لیےاب آپان کی ہدایات کی تکمیل کے پابند نہیں ہیں ۔"ایکسٹونے کہااوراس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

ڈاکٹرنا تھن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیورر کھ دیا۔ اس کے ذہن میں بیہ خواہش سراٹھانے گئی کہ کسی طرح وہ ایکسٹو کو آمنے سامنے دیکھے لیں۔ کیوں کہ اس کی باو قار آوازاوراس کے اختیارات کی وسعت کا پہتہ چلنے کے بعد بیہ خواہش فطری تھی۔ لیکن اب انہیں کیا معلوم کہ ایکسٹو کو دیکھنے کی خواہش میں کس قدر لوگ اپنی گردنیں کٹوا تھے ہیں۔

برونو کوابھی ڈی سلوا کے دفتر میں بیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلااور کاونٹر مین اندرداخل ہوا۔
"تشریف لایئے جناب۔ کارآ گئی ہے۔ "اکاؤنٹر مین نے مؤد بانہ لہجے میں کہااور برونو سر جھٹکتا ہوااٹھ کھڑا ہوا۔
اور کاؤنٹر مین اسے لیے ہال کی طرف جانے کی بجائے ایک اور راستے پر چل دیا۔ برونو بڑے چو کئے انداز میں
چل رہا تھا۔ اس کاایک ہاتھ مسلسل اوور کوٹ کے اندر تھا۔ جہاں اس نے شین گن رکھی ہوئی تھی۔ تگ سے
راستے سے گزر کر جس کااختام ایک لکڑی کے پرانے سے درواز سے پر ہوا۔ کاؤنٹر مین برونو کو ہوٹل کی عقبی
گل میں لے آیا جہاں سفیدر نگ کی ایک لمبی سی کار موجود تھی۔ ڈرائیو نگ سیٹ پرایک ادھیڑ عمر باور دی
ڈرائیور موجود تھا۔

"تشریف لے جائیۓ صاحب۔ یہ بڑے صاحب کی کارہے۔ الکاؤنٹر مین نے کہا۔ اور برونو دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔

چند کمحوں بعد کار خاصی تیزر فتاری سے شہر کی سٹر کوں پر دوڑر ہی تھی۔

"ڈی سلوا کی رہائش گاہ کس جگہ ہے۔" برونونے ڈرائیورسے مخاطب ہو کر پوچھا۔

"چیبیں سٹلائٹ ٹاؤن جناب۔"ڈرائیورنے بغیر گردن موڑے جواب دیا۔ بر ونوسر ہلا کر خاموش ہو گیا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد کارایک بہت بڑی رہائٹی کالونی میں داخل ہوئی۔ جس میں بڑی بڑی اور عظیم الشان کو ٹھیاں موجود تھیں۔اور پھر چند ہی کھوں بعد کارایک عظیم الشان کو ٹھی کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے رک گئی۔ڈرائیور نے مخصوص انداز میں تین بار ہاران دیاتو پھاٹک خود بخود کھل گیااور ڈرائیور کار اندرلیتا گیا۔وسیع لان سے گزرنے کے بعد کار پورٹیو میں جاکررک گئی۔پورٹیکوسے ملحقہ برآ مدے میں اس وقت تین مسلح نوجوان موجود تھے۔ان کے ساتھ ہی ایک لمباتر نگا بھاری جسم کا آدمی سلیپنگ گون پہنے کھڑا تھا۔یہ ہوٹل چالس کامالک ڈی سلو تھا۔کاررکتے ہی ڈی سلو جلدی سے قریب آیا۔اور اس نے خود پچھلی سیٹ کادر وازہ کھول دیا۔

الخوش آمدید جناب۔ الڈی سلونے مسکراتے ہوئے کہا۔

انتھینک ہو۔ "برونونے کارسے باہر آتے ہی کہا۔ اور پھراس نے ڈی سلوا کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اور ڈی سلوا اسے اپنے ہمراہ لے کر عمارت کے اندرونی جھے کی طرف بڑھ گیا۔ مختلف کمروں سے گزرنے کے بعدوہ ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئے جسے دفتر کے سے انداز میں سجایا گیا تھا۔ کمرے کی ساخت بتار ہی تھی کہ وہ ساؤنڈ پر موجود پر وف ہے۔ ڈی سلونے اندر آنے کے بعداس کا فولادی دروازہ بند کر دیا۔ اور ساتھ لگے سونچ بور ڈپر موجود ایک چھوٹاسا بٹن دبایا تو دروازے پر کمرے کی دیوار کے رنگ کی چادرسی آگری۔ اور اب وہاں کوئی دروازہ نظرنہ آرہا تھا۔

"اب آپ بورے اطمینان سے بات کر سکتے ہیں جناب۔ "ڈی سلوانے مطمئن کہے میں کہا۔

" ہیں پیف باس سے فوری طور پر بات کر ناچا ہتا ہوں۔ " برونو نے سنجیدہ کہجے میں کہا۔

" چیف باس سے۔ ٹھیک ہے۔ میں کرادیتا ہوں۔ "لیکن پہلے آپ یہ بتایئے کہ مشن کا کیا ہوا؟" ڈی سلوانے

"مشن میں کا میابی ہوئی ہے۔" برونونے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"وہ کیپسول آپ لے آئے ہیں۔"ڈی سلوانے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔

"آپ کواس سے مطلب۔ آپ چیف باس سے میری بات کرائے۔" برونو نے اس بار تکخ کہے میں کہا۔ " یہ باتیں میں چیف باس کے حکم پر ہی پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہاتھا کہ ان باتوں کی تسلی کے عبر ہی ان سے رابطہ قائم کیا جائے۔ "ڈی سلوانے خشک کہجے میں کہا۔

الکیامطلب۔ کیاچیف باس کوعلم تھا کہ میں آپ کے پاس پہنچوں گا۔جب کہ پہلے اور طریقہ کاراختیار کیا گیا تھا۔ " برونونے مشکوک کہجے میں کہا۔

اس کا ہاتھ ایک بار پھر تیزی سے اوور کوٹ کے اندر داخل ہو گیا۔

"چیف باس ہر راستے کے متعلق سوچ رکھتا ہے جناب۔ "ڈی سلوانے کہا۔

"سوری۔میں آپ کواس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتاالبتہ آپ چیف باس سے بات کرائیں۔انہیں میں تفصیل بتادوں گا۔ آپ بھی س لینا۔ "برونونے پہلے سے زیادہ خشک کہجے میں کہا۔

"اوکے۔جیسے آپ کی مرضی۔بہر حال میں نے اپنافرض اداکر دیاہے۔ "ڈی سلوانے سپاٹ کہج

میں کہا۔اور پھراٹھ کروہایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔اس نے الماری کھول کرایک جدید ساخت کاٹرانسمیٹر

نکالا۔اوراسے برونو کے سامنے میز پرر کھ دیا۔اوراس کے بعد وہاس کی فریکونسی درست کرنے لگا۔

"لیجئے۔ کال کر لیجئے۔ یہ سرخ بٹن د باتے ہی چیف باس سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ جب کال ختم ہو جائے گی تو میں آجاؤں گا۔ "ڈی سلونے کہا۔

"كيامطلب-آپ كہال جارہے ہيں۔"برونونے حيرت بھرے لہجے ميں كہا۔

"جب آپ مجھ پراغتماد نہیں کررہے تو مجھے بھی ساتھ نہیں بیٹھناچا ہیے۔ ہاں اگر باس تھم دے تواور بات ہے ۔"ڈی سلوانے خشک اور ناراض کہجے میں جواب دیتے ہو تیکہا۔

"جیسے آپ کی مرضی۔" برونونے کہا۔وہ بھی شایدا کیلے میں چیف باس سے بات کرناچا ہتا تھا۔

اور ڈی سلواسر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔اس نے دروازے پر گری ہوئی جادر ہٹائی اور پھر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔اس کے باہر جاتے ہی جیسے در وازہ بند ہواد یوار کی ہم رنگ چادرایک بار پھر در وازہ پر آن گری۔شایدایساسٹم در وازے سے باہر بھی موجود تھا۔

برونونے اطمینان کی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر

کاسرخ بٹن دیادیا۔ سرخ بٹن دیتے ہی ٹرانسمیٹر کے کونے میں لگاہواایک بلب تیزی سے جلنے بمجھنے لگا۔اور ٹرانسمیٹر میں سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ چند کمحوں بعدایسی آوازیں آنے لگیں جیسے پانی کی شوریدہ سر موجیں ساحل سے سر پٹنے رہی ہوں۔اور پھر آہستہ آہستہ ایک میکا نکی سی آ وازٹر انسمیٹر سے بلند ہوئی۔

"ہیلو۔جیگر فال ہیڈ کوارٹراوور۔" بیہ آوازیوں لگ رہی تھی جیسے کسی روبوٹ کے حلق سے نکل رہی ہو۔غیر

"ہیلو۔ برونوزیروون سپیشل کالنگ چیف باس اوور۔" برونونے تیز کہجے میں کہا۔

"يس۔ويٹ فار فيوسينٹراوور۔"دوسري طرف سے اسي مشيني آوازنے جواب ديا۔

"اور پھر چند کمحوں کی خاموشی کے بعدایک بھاری آواز گو نجی۔

"لیس۔ چیف باس سپیکنگ اوور۔" بولنے والے کالہجہ بے حد کرخت تھا۔

" چیف باس۔ میں برونو بول رہاہوں۔ میں نے بلیو کیپسول حاصل کر لیاہے۔ لیکن جو طریقہ کارہم نے نکلنے کا طے کیا تھاوہ ناکام ہو گیاہے اور میں اس وقت مقامی ایجنٹ ڈی سلوا کی رہائش گاہپر موجود ہوں اوور۔'' برونو

پیف با ک۔ سے سدہ صوبے کے مطابی دیا گیا۔ چو نکہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ میں نے اس کی پھر جیسے ہی ڈاکٹر مارٹن وہاں پہنچا سے بہوش کردیا گیا۔ چو نکہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ میں نے اس کی جگہ لینی ہے اس لیے میں نے اس کامیک اپ کر لیا۔ اور ڈاکٹر مارٹن پر الٹر اساؤنڈ چیکنگ میتھڈ استعال کر کے اس سے تمام معلومات حاصل کر لیں۔ ابھی ڈاکٹر مارٹن سے تفصیلات معلوم کی جارہی تھیں کہ اس نے دم توٹر دیا۔ وہ دل کامریض تھا اس لیے زیادہ دباؤ بر داشت نہ کر سکا۔ بہر حال میں اسکے میک اپ میں لیبارٹری پہنچ نیا گیا۔ ای ۔ ایل میتھڈ میک اپ کی وجہ سے لیبارٹری کے پر انے چیکنگ کمپیوٹر میر امیک اپ چیک نہ کر سکے اور میں اندر آسانی سے پہنچ گیا۔ اس کے بعد میں وقت مقررہ پر بلیو کیپسول حاصل کر کے خفیہ در وازے کو توڑ کر باہر آگیا۔ جہاں کار نے کر تھر ٹین اور اس کا ساتھی موجود تھا۔ وہاں سے ہم ایکس پوائٹ پر پہنچ جہاں ہیلی باہر آگیا۔ جہاں کارٹر کو گیر لیا۔ یہاں کی ملٹری ایجنسی ہماری تو قع سے کہیں زیادہ بیلی کاپٹر کو گیر لیا۔ یہاں کی ملٹری ایجنسی ہماری تو قع سے کہیں زیادہ

تیز ثابت ہوئی تھی۔ بہر حال بچنے کے لیے میں پیراشوٹ کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ جن پہاڑیوں پر میں اترااسے فوج نے گھیر لیالیکن میں ان کا گھیر اتوڑ کر نکل آنے میں کا میاب ہو گیا۔ دارالحکومت کی نواحی کالونی کی ایک کو تھی ہیں مجھیپار ہا۔ وہاں کے مالک کو قتل کر کے میں اس کالباس پہن کر اس کالونی سے نکل آیا۔ اس کالونی کی ناکہ بندی کی گئی تھی۔ لیکن ظاہر ہے وہ ہرونو کاراستہ تو نہ روک سکتے تھے۔ چنانچہ وہاں سے میں ہوٹل چار لس پہنچااور پھر وہاں سے میں ہوٹل چار اس خوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

التمهاري تعاقب تونهيس كيا گيااوور ـ " چيف باس نے يو چھا۔

"نوسر میں نے اچھی طرح چیک کیاہے اوور۔" برونونے جواب دیا۔

"تم نے اچھاکیا کہ فوری طور پر ڈی سلواسے رابطہ قائم کر لیا۔ اب تم ایساکر و کہ بلیو کیپسول ڈی سلوا کے حوالے کر دو۔ وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تمہیں ڈی سلواہمسایہ ملک کافرستان کی سرحد پار کرادے گا۔ تم وہاں سے آسانی کے ساتھ ہیڈ کوارٹر پہنچ جاؤ گے اوور۔ "چیف باس نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ "لیکن سر۔ بلیو کیپسول میں ساتھ کیوں نہ لے آؤں اوور۔ "برونو نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ زیروون سپیشل۔ جو میں کہہ رہاہوں وہ کرو۔ تمہیں نہیں معلوم اب تک پورے ملک میں انٹیلی جنس اور

زیروون پیسل جومیں کہہ رہاہوں وہ کرو۔ ہمہیں نہیں معلوم اب تک پورے ملک میں اسمبلی جنس اور سیکرٹ سروس کا جال پھیلادیا گیاہوگا۔ اس لیے تمہار اوہاں سے فوری طور پر نکانا محال ہو جائے گا۔ جب کہ ڈی سلواکسی لحاظ سے بھی مشکوک آدمی نہیں ہے۔ وہ آسانی سے بلیو کیپسول ایک سفارت خانے پہنچادے گا جہاں سے سفارتی بیگئے جائے گا سمجھ گئے اوور۔ "چیف جہاں سے سفارتی بیگ کے ذریعے وہ انتہائی محفوظ طریقے سے مجھ تک پہنچ جائے گا سمجھ گئے اوور۔ "چیف باس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔

"اٹھیک ہے سر۔ جیسے آپ کا حکم اوور۔" برونونے بچھے ہوئے لہجے میں کہا۔

اسے چیف باس کے اس تھم نے شدید دھچکا پہنچایاتھا کہ جس چیز کو وہ اپنی جان پر کھیل کر لایا تھا۔ وہ اسے ایک غیر اہم ایجنٹ کے ھوالے کرنے کا تھم دے رہاتھا۔ جب کہ وہ جانتا تھا کہ ڈی سلوا کی زیروون سیشل ایجنٹ کے سامنے ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن بہر حال چیف باس کے تھم کی تعمیل بھی لاز می تھی۔ "او کے ۔اووراینڈ آل۔ "دوسری طرف سے کہا گیا۔اوراس کے ساتھ ہی دوبارہ سیٹی کی آواز بجنے گئی۔ برونو نے ڈھیلے سے ہاتھ سے سرخ بٹن د باکر رابطہ ختم کر دیا۔ چند کمحوں بعد کررکررکی آواز سے دروازے پر موجود چادر

ہٹ گئیاور پھر در وازہ کھلااور ڈی سلوااندر داخل ہوا برونو چونک کراہے دیکھنے لگا۔

جانتے ہیں۔ اولی سلوانے خشک کہجے میں کہا۔

"اوکے۔"برونونے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔

اور پھراس نے کوٹ کی خفیہ جیب کے بٹن کھولے اور اس میں سے ایک جھوٹی سی ڈبیا نکال کر ڈی سلوا کی طرف بڑھادی۔ ڈی سلوانے بڑے اشتیاق آمیز کہجے میں ڈبیااس کے ہاتھ سے لی۔

الکیاوہ بلیو کیپسول اس کے اندر ہے۔ اڈی سلوانے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔

"ہاں۔اس کے اندرہے لیکن مختاط رہنا۔ ڈاکٹر مارٹن نے اس کے بارے ہیں بحو تفصیل بتائی ہے۔اس کے مطابق اگریہ کییپسول کھل گیا تو سومیل کے دائرے میں ہر جاندار بلک جھیکنے میں تباہ ہو جائے گاتم سمیت ۔"برونو نے اسے تندیبہ کرتے ہوئے کہا۔

"ا چھا۔اس قدر خوف ناک ہے ہیہ۔" ڈی سلوانے جیرت بھر سے انداز میں کہا۔اور پھر ڈبیا کو جیب میں ڈال لیا۔

"آپ دو تین روزیهال آرام فرمائیں جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے میرے آدمی آپ کو سر حدیار کرادیں گے۔ آپئے میرے ساتھ۔ میں آپ کو کمرے تک پہنچادول۔"ڈی سلوانے کہااور برونو سر ہلاتا ہوااٹھ کھڑا ہوا۔اس کااندازاییا تھا جیسے جیتی ہوئی بازی ہار دی ہو۔لیکن وہ چیف باس کی وجہ سے مجبور ہوگیا تھا۔

ڈی سلوااسے لے کر دفتر سے باہر نکلااور پھر راہ داری میں سے گزار کرایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا ۔ یہ کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اتر تاگیا۔ لفٹ نما کمرے سے نکل کر وہ ایک اور راہ داری کی میں آئے اور پھر ڈی سلواایک در وازے پررک گیا۔ اس نے جیب سے ایک جائی نکالی اور اسے لاک میں ڈال کر گھما یا اور پھر بینڈل د باکر در وازہ کھول دیا۔ یہ کمرہ بہت خوب صورت انداز میں دفتر اور خواب گاہ کے طور پر سجایا گیا تھا ۔ ایک طرف ٹیلی فون سیٹ بھی تھا۔

"چیف باس نے کیا حکم دیاہے جناب۔ "ڈی سلوانے انتہائی مؤد بانہ لہجے میں کہا۔

"میری سمجھ میں بیہ بات نہیں آئی کہ آخر آپ کو کس طرح پینہ چل گیا کہ ٹرانسمیٹر کال ختم ہو گئی ہے۔" برونو نے مشکوک لہجے میں کہا۔

"سر۔اس کمرے کے باہر بلب موجود ہے جبٹرانسمیٹر کال ہوتی ہے تووہ جل اٹھتا ہے اور جب ختم ہوتی ہے تو بچھ جاتا ہے۔"ڈی سلوانے جواب دیا۔

"آپ کا بہاں کسی سفارت خانے سے لنگ ہے۔" برونونے کہا۔

"سفارت خانے سے۔ ہاں ہے۔ چیف باس نے خاص طور پریہاں ویسٹرن کار من سفارت خانے سے لنک رکھنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ کیوں۔ "ڈی سلوانے جیرت بھر ہے لہجے میں کہا۔

"طیک ہے۔ چیف باس نے تھم دیاہے کہ میں بلیو کیپسول آپ کودے دوں تاکہ آپ اسے سفارت خانے پہنچادیں۔اور مجھے کافرستان کی سر حد عبور کرادیں۔" برونو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

"جبیبا حکم۔ ہم تو حکم کے غلام ہیں۔"ڈی سلوا

نے جواب دیا۔

"لیکن کیاایسانہیں ہوسکتا کہ میں میک اپ میں آپ کے ساتھ سفارت خانے جاؤں۔اور وہاں خو داسے سفارتی بیگ میں بند کراؤں۔"برونونے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔

دراصل اس کادل نہ چاہ رہاتھا کہ وہ ڈی سلوا کو بلیو کیپیسول دے۔اس کی چھٹی حسن نجانے کیوں باربار خطرے کی گھنٹی بجارہی تھی۔

"سوری ۔ سفارت خانے کے ساتھ صرف میر النک ہے۔ کسی اجنبی کی موجود گی سے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے آپ بے فکر رہیں۔ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں۔ چیف باس میری کار کر دگی اچھی طرح

زیروسر ہلانے لگا۔

"عمران نے ریسیوراٹھا یااور ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

ا جولیا اسپیکنگ۔ اچند کمحوں بعد دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔

"ایکسٹو۔"عمران نے مخصوص کہجے میں کہا۔

"لیس سر۔"جولیانے مؤد بانہ کہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

"جولیا۔ تم نعمانی کوساتھ لے کر فوراً فلائیپر بوور ڈنگ ہاؤس میں جاؤ۔ وہاں روم ایک سوبارہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اس سے مل کر پیتہ کرو کہ اس کا بیٹاڈا کٹر مارٹن جوایک ڈیفنس لیبارٹری میں سائنس دان ہے۔ آخری بارکب اس سے ملنے آیا تھا۔ اور اگروہاں حالات مشکوک ہوں تواس فلیٹ کی مکمل تلاشی لواور ساتھ ہی ارد گرد کے فلیٹوں اور بورڈنگ ہاؤس کی لینڈلیڈی سے ڈاکٹر مارٹن

کی وہاں آمدور فت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرو۔عمران نے جولیا کو تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔

"بہتر سر۔"دوسری طرف سے جولیانے جواب دیااور عمران نے ہاتھ بڑھاکر کریڈل دیادیا۔

عمران ریسیور ہاتھ میں پکڑے چند کھے کچھ سوچتار ہا پھراس نے ایک بار پھر ڈائل کرنے نثر وع کر دیئے۔

الصفدر سپیکنگ۔اچند کمحوں بعد صفدر کی آ واز سنائی دی۔

الیکسٹو۔ اعمران نے کہا۔

الیس سر۔ اصفدر کی مستعدی سے بھریور آواز سنائی دی۔

"صفدر۔ تم کیپٹن شکیل کو ہمراہ لے کر ہوٹل چار کس جاؤ۔ مجھے اس کے مالک ڈی سلواکے بارے میں معلومات چاہیں کہ اس کااصل پیشہ کیا ہے اور اس نے اگر کوئی گروپ بنایا ہوا ہے تووہ کس قشم کے لوگوں پر مبنی ہے اور "آپاطمینان سے رہیں جناب۔ بیڈ سائیڈ پر کال بیل موجود ہے۔ اس کے دبانے سے ملازم آجائے گا۔ اور آپ کوہر چیزیہاں مہیا کردی جائے گا۔ الٹری سلوانے چابی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔

"لیکن کیامیں یہاں قیدر ہوں گا۔" برونونے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔

"قید کا کیامطلب جناب آپ ہمارے باس ہیں۔ قابل احترام باس آپ اس پوری کو تھی کے مالک ہیں۔ یہ کمرہ تو میں نے اس لیے آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ یہاں سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ ویسے میں کوشش کروں گا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے آپ کو سرحد پار کرادوں۔ "ڈی سلوانے احترام بھرے لہج میں کہا۔ "اوکے۔ خینک یو مسٹر ڈی سلوا۔ "برونونے کہااور پھر عنسل خانے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب کہ ڈی سلواسر جھٹکتا ہواوا پس مڑااور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔

عمران نے ریسورر کھاتواس کی فراخ بیشانی پر پریشانی کی لکیریں نمایاں ہو گئی تھیں۔

" ڈاکٹر ناتھن نے کیا بتایا ہے جناب۔ "بلیک زیرونے جو سامنے بیٹھا ہوا تھا مؤد بانہ کہے میں کہا۔

"بلیک زیرو۔ صورت حال بے حدیریشان کن ہے۔ جس انداز میں جرم کیا گیا ہے اس سے ثابت ہو تاہے کہ یہ کام کرنے والی کوئی بہت منظم تنظیم ہے۔ کاس ملٹری انٹیلی جنس اس آدمی کو پکڑلیتی جو پہاڑیوں سے نکل گیا ۔ لیکن اب اسے کہاں تلاش کرایا جائے۔ ''عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔

اور پھراس نے ڈاکٹر نانھن سے ملنے والی معلومات مخضر طور پر بلیک زیر و کو بتادیں۔ بلیک زیر و بھی بلیو کیپسول کی خوف ناک کار کر دگی کاس کر پریشان ہو گیا۔

"میرے خیال میں ہمیں ہوئی اڈوں۔بس اسٹینڈ اور ریلوے اسٹیشنوں پر ناکہ بندی کرادینی چاہیے۔"بلیک زیرونے کہا۔

"لیکن وہاں ہم چیک کیسے کریں گے۔مجرم نجانے کس میک اپ میں وہاں سے نکلے۔"عمران نے کہااور بلیک

"الله-اس شوہر پر اپنار حم فرمائے جس کی بیوی تم جیسی تنو منداور تواناہو۔ویسے جوزف کیسار ہے گا۔"عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔

"اچھا۔تم دونوں تیار ہو جاؤ۔ آج میں تمہیں ایک بھر پور قشم کی تفریخ کراناچا ہتا ہوں۔"عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

ا گڈشو۔ "جوانااور جوزف دونوں ہی مسرت سے اچھل پڑے اور پھر تھوڑی دیر بعد پوری طرح تیار ہو کر واپس آگئے۔

"كہاں جاناہے باس۔"جوانانے كہا۔

الثادي گھر۔ "عمران نے كرسى سے اٹھتے ہوئے كہا۔

"شادی گھر۔ کیامطلب۔"جوزف اور جواناد ونوں نے چو تکتے ہوئے کہا۔

"جھئے۔تم دونوں کی شادی کی کے لیے شادی گھر ہی جاناپڑے گا۔ وہاں پیشہ ور گواہ اور نکاح خواں ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔اب ہیں کہال سے گواہ اور نکاح خواں ڈھونڈ تا پھر وں گا۔ "عمران نے کہااور کار کادر وازہ کھول کرڈرائیو نگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جوزف اور جوانا بھی پچھلی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ ظاہر ہے اب وہ عمران کے ساتھ تھے جہاں بھی وہ لے جانا۔

زیر وہاؤس سے نکل کر عمران نے کار آگے بڑھائی اور پھر مختلف سڑ کوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک ایسے علاقے کی طرف بڑھتا گیا جہاں اردو گرد فوجی بار کیں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر بعداس کی کار فوجی بار کوں کے آخر میں موجود ایک گیٹ پر بہنچ کررگ گئے۔ یہاں پھاٹک پر مسلح فوجی موجود تھے۔

"آپ کے کمانڈوکون ہیں۔"عمران نے کارکی کھڑکی سے سرباہر نکالتے ہوئے پوچھا۔

"بریگیڈیئرافضل۔"سپاہی نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔

مزید ہید کہ ڈی سلواآج کل کس کام میں مصروف ہے۔"عمران نے کہا۔

البہتر سر۔الصفدرنے جواب دیااور عمران نے ریسورر کھ دیا۔

"عمران صاحب مجھے بھی کوئی حکم سیجئے۔ میں تودانش منزل میں بیٹھے بیٹھے اب تنگ آگیا ہوں۔"عمران کے ریسیورر کھتے ہی بلیک زیر وبول پڑا۔

"میں سنجید گی سے کہہ رہاہوں عمران صاحب میں اب حرکت میں آنا چاہتا ہوں۔"بلیک زیرونے کہا۔
"اجپھا۔ا گرتم واقعی سنجیدہ ہو تو ٹھیک ہے۔ ڈی سلوا کی رہائش گاہ تلاش کرو۔اوراس میں داخل ہو کر کوئی ایسی
معلومات حاصل کروجو ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔"عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔

"ملیک ہے۔ بالکل مھیک ہے۔" بلیک زیر ونے خوش ہوتے ہوئے کہا۔

"میں اب فلیٹ پر جارہا ہوں۔ کوئی کلیو ملے تو مجھے بتادینا۔ تم بیٹے بیٹے تھک گئے ہو۔ تو میں بھا گتے بھا گتے تھک گیا ہوں۔ "عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہااور پھر سر ہلاتا ہو آپریشن روم سے باہر نکلااور تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل سے باہر نکلی اور پھر تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ لیکن کار کارخ فلیٹ کی بجائے زیر و ہاؤس کی طرف تھا۔ مختلف سڑکو ل سے گزرنے کے بعد

وہ زیر وہاؤس پہنچ گیا۔ جوزف اور جوانااسے اس طرح اچانک اپنے در میان دیکھ کر مسرت سے اچھلنے گئے۔
"باس۔ آپ ہمیں تو بھول گئے۔ مجھے تو یوں محسوس ہور ہاہے اب مر دکی بجائے میں عورت بن گیا ہوں کہ
سار دن گھر میں بیٹھا در وازے کی راہ تکتار ہوں۔ "جوانانے منہ بناتے ہوئے کہا۔

باور دی نوجوان میز کے بیچھے بیٹے ہوا تھا۔ کمرے کی حالت بتار ہی تھی کہ وہ ناکارہ فوجی ساز وسامان کاٹوٹا پھوٹا سااسٹور ہے۔

"ریڈیاس ہولڈر۔"سپاہی نے اس نوجوان کے قریب جاکر کہا۔

"اوہ۔ دکھائے۔"نوجوان نے چو نکتے ہوئے کہااور عمران نے ریڈ پاس جیب سے نکال کراس نوجوان کے سامنے بھینک دیا۔ نوجوان چند کمجے غور سے ریڈ پاس کودیکھتار ہا۔ پھراس نے عمران کی طرف واپس کر دیا۔ "تم جاؤ۔"نوجوان نے سپاہی سے مخاطب ہو کر کہااور سپاہی سر ہلاتا ہواوا پس مڑگیا۔

الكودٌ پليز۔ انوجوان نے اس بار مؤد بانہ لہجے میں کہا۔

"ایکسٹو۔"عمران نے سپاٹ کہجے میں جواب دیا۔

"يس سر ـ تشريف ركھے ـ "نوجوان نے سامنے پڑی ہوئی كر سيوں كی طرف اشارہ كرتے ہوئے كہا ـ لیکن يہ كر سياں گريس سے اس قدر كالی ہوئی پڑی تھيں كہ عمران نے ان كی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائی ۔
"آپ اپناكام كريں ـ مير بے پاس اتناوقت نہيں ہے كہ آپ كی ان كالی كر سيوں پر بيٹھ كرانتظار كرتار ہوں ۔ "
عمران نے كرخت لہجے ميں كہا ـ

"اوہ۔ سوری سر۔ بہتر سر۔ "نوجوان نے موعوب ہو کر کہا۔

اور پھراس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک حچوٹاساٹرانسمیٹر نکال کر میزیرر کھااورایک بٹن پریس کر دیا۔

"لیس\_ڈاکٹر ناتھن اوور۔"چند کمحوں بعد ہی ٹرانسمیٹر سے ایک آواز ابھری۔

"سر۔ سیکورٹی انجارج گیٹ سیبیکنگ۔ریڈ پاس ہولڈر تشریف لائے ہیں۔ کوڈ ایکسٹو ہے۔ تین افراد ہیں۔" نوجوان نے کہا۔ "انہیں کہیے کہ ریڈ پاس ہولڈر آئے ہیں۔"عمران نے کہا۔

"ریڈیاس ہولڈر۔اوہ فرمایئے۔ہمیں ہدایت دے دی گئی ہیں۔ آپ نے کہاں جانا ہے۔"سپاہی نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔

الڈی تھری اسپاٹ۔ اعمران نے جواب دیا۔

"پاس د کھائے۔"سپاہی نے کہااور عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کرایک سرخ رنگ کاکارڈ باہر نکال لیا۔اس کارڈیر سنہرے رنگ کاایک دائرہ بناہوا تھا۔ سپاہی نے غور سے اس کارڈ کو دیکھا۔

"يہيں کارروک دیجئے۔"سپاہی نے کہااور عمران کے کارروکتے ہی سپاہی نیچے اتر آیا۔

"تشریف لایئے جناب۔ کیا آپ اکیلے اندر جائیں گے۔ "سپاہی نے کہا۔

" نہیں۔میرے ساتھی بھی ساتھ جائیں گے۔ "عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہااور پھر وہ جوزف اور جوانا کو باہر آنے کااشارہ کرکے خود کارسے نیچے اتر آیا۔جوزف اور جوانا بھی باہر آگئے۔سپاہی ان کے قدو قامت اور

کود مکھ کر قدرے مرعوب ہو گیا۔

"آئیئے۔" سپاہی نے کہااور وہ انہیں اپنے ہمراہ لے کراس بارک میں داخل ہو گیا۔ایک کمرے میں ایک

ر کھا گیا تھااور ڈاکٹر مارٹن بیٹھتے تھے۔"عمران نے کہا۔

اور ڈاکٹر ناتھن سر ہلاتے ہوئے مڑگئے۔تھوڑی دیر بعد وہ انہیں لے کرایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں ٹوٹاہوا سیف اب تک موجود تھا۔ جس میں سے بلیو کیپسول اڑا یا گیا تھا۔ اسی طرح عمران نے وہ راستہ بھی چیک کیا جہاں سے مجرم نکل کر گئے تھے۔

"اب آپ ڈاکٹر مارٹن والے شعبے کے سب افراد کو کسی ہال میں جمع کر لیجئے۔"عمران نے تحکانہ لہجے میں کہا۔ "وہ کیوں۔"ڈاکٹر ناتھن نے چو نکتے ہوئے کہا۔

"میں ان کے دانت گنناچا ہتا ہوں۔ "عمر ان نے منہ بناتے ہوئے کہااور ڈاکٹر مارٹن ہونٹ جھینچ کررہ گیا۔
اور پھر اپنے دفتر میں آکر اس نے انٹر کام پر شعبہ جراثیم کے تمام کار کنوں کو کرش ہال میں فوری طور پر جمع
ہونے کا حکم دیا۔

"معاف یجئے۔ کیا آپ واقعی تحقیق کرنے آیئے ہیں یاصرف سیر ہی مقصد ہے۔ "ڈاکٹر ناتھن نے انٹر کام کا ریسیورر کھتے ہوئے کہا۔

"نہیں۔ دراصل میں صرف اتنادیکھناچاہتا تھا کہ ڈیفنس لیبارٹری میں کام کرنے والے انسان بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔"عمران نے سیاٹ لہجے میں کہا۔

الکیامطلب۔ میں سمجھانہیں۔ الڈاکٹر ناتھن نے

چو نکتے ہوئے کہا۔

"ڈاکٹر ناتھن۔ آپ لیبارٹری کے انجارج ہیں۔اور آپ کی لیبارٹری سے اہم ترین کیپسول دن دہاڑے چوری کرلیا گیا۔اور آپ بجائے میرے ساتھ تعاون کرنے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں یہاں سیر کرنے آیا ہوں ۔میر اخیال ہے پہلے آپ کوشاہی قلعے بھجوایا جائے تاکہ آپ ذراریسٹ فرمالیں۔"عمران نے تلخ لہجے میں "ٹھیک ہے۔ بھجواد واوور۔"دوسری طرف سے کہا گیااور نوجان نےٹرانسمیٹر آف کرر کے واپس دراز میں ر کھااور پھر میز کے اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بٹن دیایاتو بارک کی بچھلی دیوار در میان سے ہٹتی چلی گئی۔اب اندر ایک طویل اور نیلی سی روشن سرنگ نظر آرہی تھی۔

"اس سرنگ کے اختتام پر در وازہ ہو گاجو آپ کے پہنچنے پر کھل جائے گاوہاں ڈاکٹر ناتھن موجود ہوں گے۔ ۔"نوجوان

نے کرسی سے اٹھ کر کہا۔اس کالہجہ بے حد مؤد بانہ تھا۔

اور عمران سر ہلاتا ہوآگے بڑھتا چلا گیا۔ سڑک کے اختتام پر در وازہ موجود تھا۔ جوان تینوں کے وہاں پہنچتے ہی خود بخود کھل گیا۔اور دوسری طرف سفید بالوں والاایک ادھیڑ عمر آ دمی موجود تھا۔

" مجھے ڈاکٹر ناتھن کہتے ہیں۔ سفید بالوں والے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"میرانام علی عمران ہے۔اور بیہ میرے باڈی گار ڈزجو زف اور جواناہیں۔"عمران نے جواب میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

"باڈی گار ڈذ۔"ڈاکٹر ناتھن نے حیرت بھرے کہجے میں کہا۔

"جی ہاں۔اماں بی کہتی ہیں کہ اجنبی جگہوں پر جاتے ہوئے باڈی گار ڈز ضرور ساتھ لے لیا کرو۔ تاکہ جن بھو توں سے حفاظت رہے۔اور ستم دیکھئے کہ بطور باڈی گار ڈز ہی وہ بھوت ساتھ لگادیئے۔"عمران نے معصوم سے لہجے میں کہااور ڈاکٹر ناتھن ہونٹ بھینچ کررہ گیا۔البتہ اس کی نظریں بتار ہی تھیں کہ وہ عمران کی ذہنی حالت کی در شکی سے مشکوک ہو گیا ہے۔

"تشریف لایئے۔" ڈاکٹر ناتھن نے کہااور انہیں لے کروہ اپنے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔

"سب سے پہلے تو مجھے وہ جگہ د کھا بئے جہاں وہ بلیو کیپیسول

"ان باڈی گار ڈز کی کار کردگی ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گی آپ جر نؤموں پر شخفیق کرتے ہیں۔ہماری شخفیق انسانوں پر ہوتی ہے۔اور بیہ دونوں ہمارے بہترین سائنس دان ہیں۔"عمران نے جواب دیااور ڈاکٹر ناتھن

ظاہر ہے اس نے اسے براہ راست اپنے آپ پر چوٹ سمجھا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اسے معلوم تھا کہ ایکسٹو کے پاس اختیارات کس قدرہیں۔

اسی کمجے انٹر کام کی گھنٹی بجی توڈا کٹر ناتھن نے ریسیوراٹھالیا۔

"لیس۔"ڈاکٹر ناتھن نے کہا۔

"سر۔ شعبہ جراثیم کے تمام کار کن کرش ہال میں پہنچ چکے ہیں۔"دوسری طرف سے کہا گیا۔

"اوکے۔"ڈاکٹرناتھن نے کہااورریسیورر کھ دیا۔

"آیئے جناب۔ وہ لوگ پہنچے گئے ہیں۔"ڈاکٹر ناتھن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہااور عمران سر ہلاتا ہوااٹھ

ظاہر ہے جوزف اور جوانا بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیکن ان کے چہروں سے جھلکنے والی بوریت اور بیزاریت نمایاں تھی وہ تو تفر تے کاموڈ بناکر آئے تھے۔لیکن یہاں ظاہر ہے تفر تے کادور دور تک كوئى چانس نظرنه آر ہاتھا۔

ڈاکٹر ناتھن کے ساتھ چلتے ہوئے وہ تینوں ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ جہاں بارہ کے قریب افراد کر سیوں پر

بیٹھتے ہوئے تھے۔وہ مختلف عمروں کے تھے۔ایک طرف رکھی گئی کر سیوں پر ڈاکٹر ناتھن اور عمران بیٹھ گئے ۔جب کہ جوزف اور جواناعمران کی کر سیول کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔عمران کی تیز نظریں ہال میں موجود افراد کابغور جائزہ لے رہی تھیں۔

الکیا کوئی آدمی ایساتونهیں رہ گیاجواس شعبے میں کام کرتاہواور یہاں موجود نہ ہو۔ "عمران نے سخت کہجے میں

"سوائے ڈاکٹر مارٹن کے جواس شعبے کاانچارج تھااور باقی سب لوگ موجود ہیں۔"ڈاکٹر ناتھن نے جواب دیا۔ "جناب کیاآپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ صاحب کون ہیں۔"ان میں سے ایک نے اٹھ کر کہا۔

اور پھراس سے پہلے کہ ڈاکٹر ناتھن کو ئی جواب دیتاعمران بول پڑا۔

"ہمارا تعلق ملٹری انٹیلی جنس سے ہے۔"عمران نے کہااور وہ آ دمی سر ملاتا ہوا بیٹھ گیا۔

الکیاآپ میں سے کوئی صاحب یہ بتائیں گے کہ جس روز بلیو کیپسول چوری ہواہے اس روز ڈاکٹر مارٹن کی مصروفیات کیا تھیں۔"عمران نے یو چھا۔

المعمول کی مصروفیات تھیں جناب۔"ایک صاحب نے اٹھ کر جواب دیا۔

"کیااس روزلیٹرین گئے تھے۔"عمران نے سپاٹ کہجے میں کہا۔

الیٹرین۔جی۔بیت ہمیں معلوم نہیں۔اسب نے چیرت بھرے لہجے میں کہا۔

ڈاکٹر ناتھن بھی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔

"تو پھر آپ کو کیامعلوم ہے۔ دیکھئے۔ آپ میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکٹر مارٹن کو بلیو کیپسول چوری کرنے میں مدودی ہے۔ بہتریہی ہے کہ آپ خود بتادیاں ورنہ دوسری صورت میں میرے بیجیے کھڑے ہوئے یہ دیوایک لمح میں نہ صرف اس آدمی کوڈھونڈلیں گے۔ بلکہ

کامیاب تماشه د کھانے کے بعد حاضرین سے داد وصول کرناچا ہتا ہو۔

نوجوان نے تیزی سے سر کو جھٹکا۔ مگراس کمجے عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑااوراس نے پوری قوت سے نوجوان کی کنیٹی پر مکہ مار دیا۔ ایک ہی مکے سے نوجوان کے ہاتھ پیرسید ھے ہوتے گئے۔ عمران نے اس کے جبڑوں کو دونوں اطراف سے دبایااور پھراپنی دوانگلیاں اس کے حلق میں ڈاکل کراس نے ایک جچوٹاسا کمیپسول باہر نکال لیا۔

"اگر مجھے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی توبیہ خود کشی کر چکاتھا۔"عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"حیرت انگیز۔انتہائی حیرت انگیز۔میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔"ڈاکٹر ناتھن نے حیرت سے بھر پور لہجے میں
کہا۔

''اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ ہم انسانوں کے سائنس دان

ہیں۔ بہر حال باقی حضرات جاسکتے ہیں۔ "عمران نے کہااور باقی افراد خاموشی سے سر جھکاتے ہوئے ایک ایک کرکے ہال سے باہر نکل گئے۔

" بین اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ "عمران نے ان افراد کے جانے کے بعد کہااور ڈاکٹر ناتھن نے سر ہلادیا۔ "ظاہر ہے وہ اس کے سوااور کہہ بھی کیا سکتا تھا۔

"اسے اٹھاؤجوزف۔"عمران نے جوزف سے کہااور جوزف نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے نوجوان کو اٹھا کر کاند ھے پر ڈالا۔اور پھر ڈاکٹر ناتھن کے ہمراہ چلتے ہوئے وہ لیبارٹی کے در واز سے پر پہنچ گئے۔اور پھر چند کمحوں بعد ہی وہ واپس اسی پارک میں پہنچ گئے۔

"بدرید کون کیا ہوا۔" باہر بیٹے ہوئے نوجوان نے چونک کر کہا۔

"اسے مرگی کادورہ پڑاہے۔"عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پارک سے باہر اپنی کار

اس کے حلق سے سب کچھا گلوا بھی لیں گے۔''عمران نے انتہائی سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔

"ہم میں سے کوئی بھی اس چوری ہیں ملوث نہیں ہے جناب۔ ہم بااعتماد کارکن ہیں۔"ان میں سے ایک نے اٹھ کر قدرے سخت لہجے میں کہا۔

الجوزف ۔ اعمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔

"یس باس۔"جوزف نے جھلتے ہوئے کہااور عمران نے اس کے کان میں کوئی سر گوشی کی اور جوزف سیدھاہو کر تیزی سے اس طرف بڑھ گیا جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔وہ ہر ایک کے قریب جاکراسے غور سے دیکھتا

اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ سب لوگ جیرت سے اس تماشے کود کیھ رہے تھے کہ اچانک جوزف نے ایک نوجوان کو گردسے پکڑااور جھٹکادے کرایک طرف بچینک دیا۔ اس نجوان کے حلق سے جیخ نگلی اور سب لوگ جیرت اور خوف سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جوزف اس کے نیچ گرتے ہی بجلی کی طرح اس پر لیکا اور دوسرے کہتے وہ نوجوان اس کے بازوؤں میں جکڑا ہوا اس کے سینے سے لگا کھڑا تھا۔

"یه کیا۔ مطلب ہے۔ کیامطلب۔"ڈاکٹر ناتھن بے اختیار اٹھ کھٹر اہوا۔اس کے لہجے میں نا گواری کا عضر موجود تھا۔

" تشریف رکھیئے۔ یہ صاحب نقصان پہنچانے والا جر تومہ

ہے۔ "عمران نے کہااور تیزی سے اٹھ کرجوزف کی طرف بڑھااور پھراس نے نوجوان کی کنپٹی کے پاس چٹکی بھری اور دوسرے لیجے ایک باریک سی جھلی اس کے چہرے سے اترتی چلی گئی۔ اب وہاں ایک غیر ملکی چہرہ صاف نظر آرہا تھا۔ جھلی اتارتے ہی ڈاکٹر ناتھن اور اس کے سب ساتھی جیرت سے بھونچے رہ گئے۔ " یہ ہیں وہ صاحب۔ جنہوں نے ڈاکٹر مارٹن کی مدد کی ہے۔ "عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی مداری

تک پہنچ گیا۔ بے ہوش نوجوان کو پیچیلی سیٹوں کے در میان لٹادیا گیا۔اور جوزف اور جوانا پیچیلی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ جب کہ عمران نے کار کااسٹیر نگ سنجالااور دوسرے لمحے کار تیزی سے واپس مین گیٹ کی طرف سڑھتی جلی گئی۔

"باس-آپ کواس پرشک کیسے ہوا۔"جوانانے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔

مجھے شک نہیں بقین تھا۔ جوزف کو شک تھامیں نے کہا چلو شک کو بقین میں بدل لو۔ ''عمران نے بات کو بدلتے ہوئے وہ بدلتے ہوئے کہا اور جوانا مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ کیوں کہ اتنے دنوں سے عمران کے ساتھ رہتے ہوئے وہ عمران کی طبیعت کوا چھی طرح سمجھ گیا تھا کہ جو بات وہ نہ بتانا چاہے وہ اسی طرح ٹال جاتا ہے۔

عمران کار دوڑاتا ہواسید ھاواپس زیر وہاؤس پہنچا۔

"اسے اندر آپریشن روم میں لے چلو۔ تاکہ اس کی مرگی کادورہ ختم کیا جاسکے۔ میں ذرااس دوران اس کالے صفر سے روپورٹ لے لول۔"عمران نے جوزف اور جوانا سے مخاطب ہو کر کہااور ان کے اندر جانے کے بعد وہ اس کمرے کی طرف مڑگیا۔ جدھرٹیلی سیٹ پڑا ہوا تھا۔

عمران کے جاتے ہی بلیک زیر و تیزی سے اٹھااوراس نے ڈرائینگ روم میں جاکر لباس بدلا۔اور پھرٹیلی فون کو آٹو میٹک مانیٹر کرنے کا بیٹن د باکراس نے دانش منزل کے سپر حفاظتی نظام کا بیٹن آن کیااور کار لے کر دانش منزل سے باہر آگیا۔اس کے چہرے کے پرایسے تاثرات تھے جیسے کوئی قیدی جیل کی دیوار توڑ کر باہر نکلاہو۔وہ کار دوڑا تاہواسیدھاسیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف بڑھتا گیا۔ کیوں کہ ٹیلی فون ڈائر کیٹری میں ڈی سلوا کی رہائش گاہ کا پہند دیکھ چکا تھا۔اس نے سیاہ رنگ کا چست لباس پہناہوا تھا۔اور کوٹ کی اندرونی جیب میں اس کا مخصوص ریوالور بھی تھا۔

سٹلائٹٹٹاؤن میں داخل ہوتے ہی بلیک زیر ونے کارایک کیفے کی پار کنگ میں کھٹری کی۔اور پھر کار کولاک کر

کے وہ پیدل ہی اس طرف چل پڑا جد هر ڈی سلوا کی عظیم الثان رہائش گاہ تھی۔ چیک کرنے کے بعد وہ سائیڈ کی گل سے ہوتا ہوا عمارت کی عقبی سمت میں آگیا۔ عمارت کی چار دیواری کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بلند تھی ۔ یوں لگتا تھا جیسے خاص طور پراونجی دیواری بنائی گئی ہوں۔ عقبی گلی میں آمد ور فت نہ ہونے کے برابر تھی ۔ بلیک زیرونے ادھر ادھر دیکھا وہ اندر جانے کے لیے کوئی طریقہ کارسوچ رہاتھا کہ اچانک اسے ایک کافی او نچااور گھنا درخت عمارت کی عقبی دیوار کے کونے کے قریب نظر آگیا۔ اس درخت کی ایک موٹی ہی شاخ دیوار کے اوپر جھگی ہوئی تھی۔ بلیک زیرونے اس درخت کی مددسے اندر جانے کاپرو گرام بنالیا۔ چنا نچہ وہ تیزی دیوار کے اوپر جھگی ہوئی تھی۔ بلیک زیرونے اس درخت کی مددسے اندر جانے کاپرو گرام بنالیا۔ چنا نچہ وہ تیزی سے درخت پر چڑھا اور پھر اس کی اس شاخ کے آخری کنارے کی طرف بڑھ گیا۔ جس کا اختتام دیوار کے اندر ہوتا تھا۔ اندر کو تھی کی عقبی سمت بلکل سنسان پڑی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کو تھی خالی ہو۔ عقبی سمت ہوتا تھا۔ اندر کو گھی کی عقبی سمت بالکل سنسان پڑی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کو تھی خالی ہو۔ عقبی سمت تھی۔ کو تھی حال کی مضبوط گرل نصب تھی۔ لیکن ان گرلوں کے اندر بھی کھڑ کیاں بند ہی نظر آر ہی تھیں۔

بلیک زیرونے چند کمجے رک کرماحول کا جائزہ لیا۔ اور پھر وہ شاخ کو دونوں ہاتھوں سے بکڑ کرنیچے کی طرف جھکا اور اس کے پیر دیوار کی سطح پر جم گئے۔ دوسرے لمجے اس نے اپنے توازن کو درست کیا۔ اور پھر دیوار کی دوسری طرف

چھلانگ لگادی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پر جاگرا۔ اس کے گرنے سے ہلکا سادھا کہ ہوا۔ بلیک زیرو نیچ گرتے ہی کسی خرگوش کی طرح اونجی باڑ کے پیچھے دبک گیا۔ لیکن اس دھمکا کے کاجب کوئی ردعمل نہ ہواتو بلیک زیرو آہستہ سے اٹھا اور باڑ کے پیچھے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت کی عقبی سائیڈ میں کوئی پائپ بھی نظر نہ آرہا تھا۔ جس کی مددسے وہ حجھت پر جاتا اور پھر وہاں سے اندر اتر تا۔ اس لیے وہ عمارت کی سائیڈ سے ہو تا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ سائیڈ سے ہوتے ہوئے وہ جیسے ہی بر آمدے کے قریب

"سنو۔ میں ایک خفیہ پیغام لے کر آیا ہوں۔ آپ لوگ

مجھے ڈی سلواسے ملوادیں۔"بلیک نے حتی الوسع کہجے میں اطمینان پیدا کرتے ہوئے کہا۔

"ا بھی ملوادیتے ہیں۔ تم فکرنہ کرو۔"اسی آدمی نے جس نے پہلے بات کی تھی تلخ کہیجے میں کہا۔اور پھروہ بلیک زیرو کو ہمراہ لیے بر آمدے میں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں لے آئے۔

"دیوار کی طرف منه کرلو۔" مسلح آدمی نے بلیک زیروکو تھم دیا۔اور بلیک زیروخاموشی سے دیوار کی طرف مڑ گیا۔ دوسرے لمحے اس کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف کر کے انہیں کسی چیز سے باندھ دیا گیا۔اور اس کے بعد انہوں نے بلیک زیروکو بازوسے پکڑ کر آ گے لگا یااور اسے ایک صوفے پردھکیل دیا۔اور پھر دو مسلح افراد تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔البتہ ایک سٹین گن برداروہیں کھڑارہ گیا۔

تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلااور ایک لمباتر نگابھاری جسم کاآ دمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پرایک قیمتی سوٹ موجود تھا۔

وہ چند کہمے غورسے بلیک زیر و کو دیکھتار ہا۔ اور پھر سامنے رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔

الميرانام ڈی سلواہے۔ ااآنے والے نے سنجيدہ لہجے میں کہا۔

''اوه\_مسٹری ڈی سلوا۔ آپ بلیزاپنے آدمیوں

کو باہر بھیجے دیں۔ میں نے ایک خفیہ پیغام دیناہے۔ "بلیک زیرونے چو تکتے ہوئے کہا۔

"اس کی تلاشی لے لی ہے۔ اور باہر بھی چیک کر لیاہے اس کا کوئی ساتھی تو موجود نہیں ہے۔ "ڈی سلوانے سٹین گن بر دارسے مخاطب ہو کر کہا۔

"يس سر ـ چيک کرليا ہے ـ مطمئن رہيں ـ "اس آدمی نے جواب دیااور ڈی سلوانے اسے باہر جانے کااشارہ کيا

پہنچان۔اچانک ایک کتاب خوفناک انداز میں بھونکتا ہوا ہر آمدنے کی سائیڈ سے اس پر جھیٹ بڑا۔ بلیک زیرو

اس حملے سے ایک لمحے کے لیے بو کھلا گیا۔ لیکن دوسر سے لمحے اس نے انتہائی پھرتی سے حملہ آور کتے کو دھکا

دے کرایک طرف گرایا۔ کتا نیچے گرتے ہی ایک بار پھراچھل کر بلیک زیروپر حملہ آور ہونے لگا۔ مگر اس بار

بلیک زیرو خیخر نکال چکا تھا۔ چنا نچہ جیسے ہی کتا اس پر حملہ آور ہوا۔ بلیک زیروکا خیخر والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی

سے حرکت میں آیا اور کتاد ھم سے نیچے جا گرا۔ اس کی گردن تیز دھار خیخر کے ایک ہی وارسے آو ھی سے

زیادہ کٹ چکی تھی اور اب اس خوف ناک کتے کے حلق سے غرغرا ہٹ بلند ہونے گی۔

زیادہ کٹ چکی تھی اور اب اس خوف ناک کتے کے حلق سے غرغرا ہٹ بلند ہونے گی۔

"خبر دار۔ ہاتھ اٹھالو۔"اچانک بلیک زیروکے

کانوں میں کرخت آ واز سنائی دی۔

اور بلیک زیر و چونک کر مڑا۔ تواس نے تین مسلح افراد کو بر آمدے سے نکل کراپنے گرد پھلتے ہوئے دیکھا ۔ان کے ہاتھوں میں سٹین گئیں تھیں۔اور ظاہر ہے ان کارخ بلیک زیر و کی طرف ہی ہوناتھا۔

بلیک زیرونے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ کتے کے اس اچانک حملے نے تمام پروگرام در ہم بر ہم کر دیا تھا۔ اگر اسے پہلے ہی کتے کے متعلق اندازہ ہو جاتا تووہ اس سے خمٹنے کی کوئی اور ترکیب سوچتا ۔ لیکن اب بہر حال وہ پچنس گیا تھا۔

"مسٹر ڈی سلوااسے مجھے ملناہے۔" بلیک زیر ونے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو سنجال کر کہا۔

"بڑاا چھاطریقہ ہے کسی سے ملنے کا۔"ایک آدمی نے طنزیہ کہجے میں کہا۔

اور پھر وہ بلیک زیرو کی تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھا۔ بلیک زیرو کے دل میں ایک کمھے کے لیے خیال آیا کہ وہ پہریں ان سے بھڑ جائے۔لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ کیوں کہ وہ ڈی سلوا کے سامنے جاناچا ہتا تھاتا کہ صحیح صور تحال کا پچھ تواندازہ ہوسکے۔ تلاشی لینے والے نے اس کے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔

اس کی دونوں ٹانگیں ڈی سلوا کی گردن کے گرد قینچی کی طرح جم گئیں اور ساتھ ہی بلیک زیرونے اپنے جسم کو کمانی کی طرح فرش سے اٹھایا۔

اوراس کے ساتھ ہی مخصوص انداز میں قلا بازی کھا گیا۔ ڈی سلواکے حلق سے ہلکی سی چیج نکلی اوراس کے وہ ہاتھ جوا پنی گردن جھڑانے کے لیے بلیک زیر و کی ٹانگوں پر جمے ہوئے تھے یک لخت ڈھیلے ہو کر قالین پر گر پڑے۔ گردن کو ملنے والے مخصوص انداز کے جھٹکے نے اس کے جسم کو و قتی طور پر بے حس کر دیا تھا۔ بلیک زیرواس کے بے حس ہوتے ہی بجلی کی سی تیزی سے اٹھااور اس نے اپنے دونوں ہاتھ نیچے کی طرف جھکائے ۔اور پھر کسی بازی گر کی طرح اس کی دونوں ٹائلیں اس کے بازوؤں کے اندر ہو کر فرش پر جمیں۔اوراب اس کے بیثت پر بندھے ہوئے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف آگئے تھے تواس کے بازومڑ گئے تھے۔اوراسے بے پناہ تکلیف محسوس ہور ہی تھی کیکن ایسا کر ناضر وری تھا۔ باز وسامنے آتے ہی بلیک زیر و تیزی سے آگے بڑھا اور پھراس نے شیشے کی ناب والی بڑی سنٹرل ٹیبل کے کنارے سے اس رسی کور گڑناشر وع کر دیا۔ جس سے اس کی کلائیاں بند ھی ہوئی تھیں۔اس کے ہاتھ انتہائی تیزر فناری سے چل رہے تھے۔ چند کمحوں بعداس کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔اس نے بڑی پھرتی سے باقی ماندہ رسیاں اتار کرایک طرف پھینکیں اور پھر سب سے پہلے بڑھ کراس نے دروازے کواندر سے چیٹی چڑھا کر بند کر دیا۔ کیوں کہ اسے یہی خطرہ تھا کہ کسی بھی کہجے کوئی مسلح شخص اندر آسکتاہے۔ دروازہ بند کرکے وہ قالین پربڑے ہوئے

ڈی سلوا کی طرف بڑھا۔ ڈی سلوا کی آئھوں میں ہلکی سی لرزش نمایاں ہونے لگی تھی۔ اس کی وقتی ہے جسی اب ختم ہونے لگی تھی۔ بلیک زیرونے اسے اٹھا کر صوفے پر ڈالا۔ اور پھراس کی جیبوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ اس لیحے ڈی سلوا کے جسم میں حرکت ہوئی۔ توبلیک زیرو کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اور ڈی سلوا کنپٹی پر پٹانے ساجھوٹا۔ اور وہ ایک بار پھر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس باروہ ہے ہوش

"ہاں۔اب بولو۔ کیا کہناچاہتے ہو۔اور سنو مجھے دھو کہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔میری نظریں سات پر دوں کے اندر چیپی ہوئی حقیقتیں جان لیتی ہیں۔"ڈی سلوانے کرخت لہجے میں کہا۔

"مسٹر ڈی سلوا۔میر اتعلق ریڈلائن سے ہے۔"بلیک زیرونے کہا۔

"ریڈلائن وہ کیاہے۔"ڈی سلوانے جیرت بھرے لہجے میں کہا۔

اڈیفنس لیبارٹری تھری کاحوالہ شاخت کے لیے کافی ہوگا۔ ہم آپ سے سوداکر ناچاہتے ہیں۔ "بلیک زیرونے جان بو جھ لیبارٹری کانام لیااوراس کی توقع کے عین مطابق اس نے ڈی سلواکو ڈیفنس لیبارٹری تھری کے الفاظ پرواضح طور پرچو نکتے ہوئے دیکھا تھا۔

اکیامطلب۔ میں سمجھانہیں۔ میراکسی ڈیفنس لیبارٹری سے کیا تعلق۔ ''ڈی سلوانے اپنے آپ کو سنجالتے ہوئے کہا۔

"سوچ لیجئے۔ ریڈلائن کواس سلسلے میں مکمل معلومات حاصل ہیں۔ ہماراکام ہی یہی ہے۔ اگر آپ ہماری خاموشی کی قیمت اداکر دیں تو بہتر ہے۔ ورنہ دوسری صورت بیل کمچھ بھی ہوسکتا ہے جو نہیں ہوناچا ہیے ۔"بلیک زیرونے بات کو گول مول رکھتے ہوئے کہا۔

"کیابکواس ہے۔ کیاتم پاگل ہو۔"ڈی سلواایک جھٹے سے اٹھ کھڑ اہوا۔اور وہ مڑکر تیزی سے در وازے کی طرف بڑھنے ہی لگاتھا کہ اچانک صوفوں کے در میان رکھی ہوئی جھوٹی میز فضامیں اٹھی اور ایک دھا کے سے در وازے کی طرف بڑھتے ہوئے ڈی سلواکی کھوپڑی سے جا ٹکرائی۔

بلیک زیرونے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں پیروں کی مددسے میز کواچھال دیا تھا۔ ڈی سلوااس اچانک ضرب سے لڑ کھڑا کرنچے گراتو بلیک زیروا چھل کراس کے اوپر جا گرا۔ ڈی سلوانے سنجل کراسے ایک طرف دھکیلنا چاہا۔ لیکن بلیک زیرونے داؤہی دوسر کھیلا۔ وہ اس کے اوپر گرتے ہی تیزی سے پلٹا اور دوسرے لمحے

ار واس کے دونوں ہاتھ یوں سر سے بلند ہو گئے جیسے وہ پیداہی اس تھم کی تغمیل کے لیے ہواہو۔ "مڑ جاؤ۔" بلیک زیرونے کہا۔

اور پھر جیسے ہی وہ مڑا۔ بلیک زیرونے گن کواچھالااور دوسرے کمجے گن لا تھی کی طرح اس آ دمی کے سرکی طرف بڑھی۔ کیکن وہ آدمی تو قع سے بھی زیادہ چست نکلا۔ وہ تیزی سے ایک طرف ہٹا۔ اور جیسے ہی بلیک زیر و کا نشانہ خطاہواوہ پلٹ کربلیک زیر وپر آپڑا۔ دھا لگنے سے گن بلیک زیر وکے ہاتھوں سے نکل گئی۔اور وہ دونوں ایک دوسرے سے مگر اکر صوفے پر گرے اور پھر وہاں سے پھسل کرنیجے قالین پر آرہے۔ کیکن اس باربلیک زیرو کی پھرتی کام آئی اور نیچے گرتے ہی اس نے اس آدمی کو ہوامیں اچھال دیا۔ اور پھر جیسے ہی وہ اچھل کرواپس قالین کی طرف آیا۔ بلیک زیرو تیزی سے کروٹ بدل گیا۔اس آدمی کے نیچے گرتے ہی بلیک زیروایک بار پھر پلٹااوراس باروہاس آدمی کے اوپر آگیا۔اس آدمی نے بھی بلیک زیرووالاداؤاسی پر کھیلنے کی کوشش کی۔ کیکن بلیک زیر و کا جسم نیزی سے سمٹااور دوسرے ہی کھے اس کا گھٹنا بوری قوت سے اس آ دمی کی تھوڑی پر پڑا۔اوراس کے ساتھ ہی بلیک زیر و کا ہاتھ حرکت میں آیا۔اوراس کی کنیٹی پر بٹاخہ ساچھوٹ گیا ۔اوراس آ دمی نے ہاتھ ہیر ڈھکے جھوڑ دیے۔ بلیک زیر واچھل کر کھڑا ہو گیا۔اس نے جھیٹ کر سب سے پہلے سٹین گن پر قبضہ کیا۔ کیکن اب وہ اپنا فیصلہ بدل چکا تھا۔ کہ وہ ڈی سلوا کواپنے ہمراہ لے جائے گا۔ چنانچہ سٹین

وہ تیزی سے در وازے کی طرف بڑھا۔اور پھراس نے در وازہ کھول کر باہر جھا نکا۔تواسے برآ مدے میں دو مسلح افراد کھڑے نظر آئے۔وہ آپس میں باتیں کررہے تھے۔اور شاید بیہ باتیں بلیک زیروکے متعلق ہی تھیں۔ کیوں کہ وہ بار باراسی کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔بلیک زیرو چند لمحے خاموشی سے جھری میں دیکھتار ہا۔اور پھر وہ واپس مڑااوراس نے بے ہوش پڑے ہوئے سٹین گن بر دار کواٹھا کراپنے سینے کے سامنے

ہو چکا تھا۔ بلیک زیرونے تیزی سے اس کی تلاشی لی۔ اور چند کھوں بعد اس نے ایک جھوٹی سی جیب سے ایک کار ڈباہر نکال لیا۔ کار ڈپر بنی ہوئی تصویر دیکھ کروہ ہری طرح چو نکا۔ ایس ہی تصویر اس نے مجر موں کے ریکار ڈسی میں دیکھی ضرور تھی۔ لیکن اس وقت اسے یادنہ آرہاتھا کہ یہ تصویر کسی مجر میا مجر م تنظیم سے متعلق ہے ۔ اس نے جلدی سے کار ڈاپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کار ڈکے علاوہ اور کوئی چیز ڈی سلوا کی جیبوں میں موجود نہ تھی۔ اب بلیک زیروسوچنے لگا کہ وہاں سے کیسے نکلاجائے۔ اس نے فیصلہ کر لیاتھا کہ ڈی سلوا کو یہاں سے اغوا کر کے دائش منزل لے جائے گا۔ اور پھر وہاں اس سے سیب پچھا گلوالے گا۔ لیکن اس معلوم تھا کہ باہر مسلح افراد موجود ہیں۔ وہ چند کھے گھڑا پچھ سوچتارہا۔ اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہتہ سے مسلح افراد موجود ہیں۔ وہ چند کھے گھڑا پچھ سوچتارہا۔ اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہتہ سے چٹی کھوئی۔

"باس۔"اسی لمحے در وازے کی دوسری طرف سے کسی کی آواز سنائی دی۔ شاید چٹنی کھلنے کی آواز باہر موجود کسی فرد کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔وہ شاید در وازے کے بالکل قریب ہی موجود تھا۔

"اندر آجاؤ۔" بلیک زیرونے ڈی سلواکالہجہ بناتے ہوئے کہااور خود نیزی سے سائیڈ پر ہو گیا۔

اسی کمحے دروازہ ایک دھاکے سے کھلااور ایک سٹین گن بردار تیزی سے اندرداخل ہوا۔ مگر دو سرے کمحے جیسے اڑتا ہواسامنے والے صوفے پر جاگرا۔ جب کہ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹین گن بلیک زیروکے ہاتھوں میں پہنچ کی تھی۔ بلیک زیرونے انتہائی پھرتی سے نہ صرف اس کی سٹین گن پر ہاتھ ڈالا تھا بلکہ گھنے کی ضرب لگا کراسے صوفے پر اچھال دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرونے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کردیا۔ صوفے پر گرتے ہی وہ آدمی تیزی سے پلٹا۔ لیکن بلیک زیروکے ہاتھ میں سٹین گن دیکھتے ہی اس کے چرے کارنگ اڑگیا۔

"ہاتھ اٹھاکر کھڑے ہو جاؤ۔"بلیک زیرونے غراتے ہوئے کہا۔

ر کھا۔ایک ہاتھ سے اسے سنجالا اور اسے اٹھائے وہ واپس در وازے کی طرف آگیا۔ دو سرے لیمے اس نے تیزی سے در وازہ کھولا اور اس آدمی کو اٹھائے باہر آگیا۔ برآ مدے میں موجود دونوں مسلح افراد بجلی کی سی تیزی سے سیدھے ہوئے لیکن اپنے ساتھی کو سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹھٹے اور اسی لمحے سے بلیک زیرونے فائدہ اٹھایا۔ اس نے جھٹے کا دے کر اسے ان دونوں کی طرف اچھال دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے خوطہ لگایا۔ اور بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا بر آمدے سے نکل کر عمارت کی سائیڈ میں بھاگا۔ لیکن آگے جانے کی بجائے وہ سائیڈ میں سیخ ہوئے ستون کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے دونوں مسلح افراد دوڑتے ہوئے سائیڈ پر آئے۔ بلیک زیروچوں کہ آڑ میں تھا۔ اس لیے وہ تیزی سے سائیڈ سے مڑکر بچھلی طرف کو بھاگتے جیلے گئے۔ بلیک زیروان کے سائیڈ میں مڑتے ہی تیزی سے سامنے بھائک کی طرف

دوڑا۔ وہ در میانی سڑک کی سائیڈ میں موجوداو نجی باڑکی آڑلے کر بھاگ رہاتھا۔ بھاٹک کے قریب بہنچے ہی اس نے ان دونوں افراد کو تیزی سے واپس آتے دیکھا تو وہ اس باڑکے پیچے دبک گیا۔ وہ دونوں ایک لمجے کے لیے بر آمدے کی سائیڈ میں رکے اور پھر دوڑتے ہوئے بر آمدے میں چڑھ کر اس کمرے میں گھس گئے جہاں سے بلیک زیرو فکلا تھا۔ ان کے اندر جاتے ہی بلیک زیروا پنی جگہ سے نکلا اور پھر چند ہی چھلا نگوں میں بھائک کی ذیلی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایک لمجے کے لیے مڑکر دیکھا۔ اور دوسرے لمجے وہ کھڑکی کھول کر پھائک سے باہر نکل آیا۔

سٹین گن اس نے باڑ میں ہی جھوڑ دی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ جلدی سے سڑک کر اس کر کے سامنے والی گلی میں گستا چلا گیا۔ اور پھر چند لمحول میں گستا چلا گیا۔ اور پھر چند لمحول میں اس کی کار واپس دانش منزل کی طرف اڑی جارہی تھی۔ وہ اپنے اس مشن سے پوری طرح مطمئن تھا۔ وہ چاہتا تو سٹین گن سے ان تینوں مسلح افراد کا خاتمہ کر کے ڈی سلوا کو اپنے ہمر اہ لا سکتا تھا کیکن ایک تو بغیر کسی وجہ کے تو سٹین گن سے ان تینوں مسلح افراد کا خاتمہ کر کے ڈی سلوا کو اپنے ہمر اہ لا سکتا تھا کیکن ایک تو بغیر کسی وجہ کے

وہ کسی کاخون بہانا گناہ سمجھتا تھا۔اور دوسراوہ ڈی سلوا کواغوا کرکے لیے جاتاتواس کے پس منظر میں لوگ چو کئے ہو جاتے۔اب وہ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ ریڈلائن کون ہے اور

بو کھلا ہٹ میں جو کچھ کریں گے وہ ان کے لیے بچندہ بن جائے گا۔

دانش منزل میں پہنچے ہی اس نے سب سے پہلے ٹیلی فون کے ساتھ منسلک آٹو میٹک ٹیپ آن کیا۔ تاکہ اگراس کی عدم موجودگی میں کوئی کال آئی ہو تواسے سن لے۔ ٹیپ آن ہوتے ہی جولیا کی آ واز سنائی دی۔ اس نے پیغام ٹیپ کرایا تھا۔ اس کی رو پورٹ کے مطابق ڈاکٹر مارٹن کی مال کی رہائش گاہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ ہمسائیوں کے مطابق اس کی مال اور ڈاکٹر مارٹن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ اور ان کے چندر شتہ داران سے مطابق اس وقت آئے ہوئے تھے۔ جوانہیں وہاں سے ہمپتال لے گء بیتے۔ اس کے بعدان کی واپسی نہیں ہوئی۔ جولیانے ان کے کمرے کی تلاشی بھی لی تھی۔ وہ سنٹر ل انٹیلی جنس کی آفیسر بن کر وہاں گئی تھی۔ لیکن اس کی رپورٹ کے مطابق کمرے میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس پر شک کیا جاسگے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق کمرے میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس پر شک کیا جاسگے۔

اس پیغام کے بعد صفدر کا پیغام بھی موجود تھا۔ صفدر نے بتایا تھا کہ ڈی سلوامنشیات کی سمگانگ میں ملوث ہے ۔ اور اس نے ایک گروپ بھی بنایا ہوا ہے۔ جو دس بارہ مقامی غنڈوں پر مشتمل ہے۔ اس کو ڈی سلوا گروپ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ گروپ کے چندافراد کو بھی شاخت کر لیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ اگرایکسٹوچا ہے تووہ ان میں سے کسی کو پکڑ کر

مزید معلومات بھی حاصل کر سکتاہے۔

بلیک زیرونے پیغامات ختم ہوتے ہی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹیپ بند کیا۔اوراس کے بعداس نے ٹیپ کا سلسلہ ٹیلی فون سے منقطع کر دیاتا کہ اب اگر کوئی کال آئے تووہ براہ راست اسے اٹینڈ کرے۔

بلیک زیرونے جیب سے وہ کارڈ نکالااور چند کھے اسے غور سے دیکھتار ہا۔ پھراٹھ کرلائبریری کی طرف بڑھ گیا

۔ تاکہ اس کار ڈیر بنی ہو ئی تصویر کی مد د سے وہ اس تنظیم کا پبتہ نشان معلوم کر سکے جس کا نشان اس کار ڈیر بناہوا تھا

برونوبستر پرلیٹ نوگیالیکن اس کے اندر موجود ہے چینی ختم نہ ہوئی۔ اس کے اعصاب پر عجیب سی ہے چینی چھائی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی خاص واقعہ پیش آ چکاہے۔ جس کا اسے شعور نہیں ہے۔ وہ پچھ دیر تو پڑاسو چتار ہا پھر یک گخت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے اچانک ایک خیال آ گیا تھا۔ ایک ایساخیال جس نے اس کے ذہمن میں پچھو کی طرح ڈنک مارا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر تیزی سے الماری کی طرف بڑھا جس میں اس نے سٹین گن مرکھی تھے۔ لیکن الماری کھولتے ہی وہ یوں اچھلا جیسے اس پر جیرت کا پور اپہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ آ تکھیں پھاڑ پھاڑ کر الماری کے اندر بنے ہوئے خانوں کو دیکھ رہا تھا۔ الماری کے خانے با نجھ عورت کی گود کی طرح خالی تھے۔ حالاں کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے ایک خانے میں سٹین گن

برونوچند کھے جیرت بھر ہے انداز میں خالی خانوں کو دیکھتار ہا۔ اور پھراس نے ایک دھا کے سے الماری بندکی اور تیزی سے دروازے کی طرف بھا گئے لگا۔ اس کا چہرہ کھائے ہوئے سانپ کی طرح بگڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے چوٹ ہو گئی ہے۔ پہلے بھی اسے خیال آیا تھا کہ بلیو کیپسول لیتے وقت ڈی سلوا کی آئکھوں میں ایسی چہک ابھری تھی جیسے اس نے کوئی بڑا میدان مار لیا ہو۔ لیکن اس وقت ذہنی البھون کی وجہ سے برونو نے اس پر ونونے اس بے کھیا و آر ہا تھا۔

در وازہ کھلا ہوا تھا۔ برونوراہ داری میں بھا گتا گیا۔ لیکن دوسرے لیجے وہ ٹھٹھک کررک گیا۔ کیوں کہ جس جگہ اس لفٹ نما کمرے کا در وازہ تھا جہال سے وہ ڈی سلوا کے ساتھ راہ داری میں آیا تھا۔ اب وہاں سپاٹ اور سنگین دیوار تھی۔ برونو نے ادھر ادھر دیکھا۔ کہ شاید کہیں کوئی بٹن نظر آ جائے لیکن دیوار ٹھوس تھی۔ برونو ہونٹ

بھینچتا ہواوا پس مڑااور دوبارہ کمرے میں آگیا۔اس نے ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون کاریسیوراٹھایا۔ "بیس۔"ریسیوراٹھاتے ہی اس کے کانوں میں کسی کی آواز سنائی دی۔

"ڈی سلواسے بات کراؤ۔ میں برونو بول رہاہوں۔"

برونونے اپنے غصے کو چیمپاتے ہوئے کہا۔

"سوری سر۔ باس سو گئے ہیں۔"د و سری طرف سے کہا گیا۔

"میں کہہ رہاہوں فوراً سے بات کراؤ۔" برونونے اس بار چیختے ہوئے کہالیکن دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔

برونونے بڑے عضیا انداز میں ریسیور کریڈل پر چینک دیا۔ اسے بڑی چالا کی سے قید کردیا گیا تھا۔ اوراس کی سٹین گن بھی غائب کردی گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ الماری کے تختے دوسری طرف سے گھمائے جاسکتے ہوں گے۔ اور بیہ خیال آتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ دوسری طرف کوئی کمرہ تھا۔ وہ تیزی سے واپس الماری کی طرف بڑھا اور اس نے الماری کے بیٹ کھولے۔ خانے بدستور خالی تھے۔ اس نے خانوں کی بچھلی دیوار کو کھٹکھٹا یا تو وہ چونک پڑا۔ دیوار اس انداز میں بنائی گئی تھی جیسے اینٹوں کی ہو۔ لیکن کھٹکھٹا نے سے معلوم ہوا کہ وہ لکڑی کی بنائی ہوئی ہے۔ البتہ اس پر بینیٹ اس انداز میں کیا گیا ہے کہ وہ دیوار دکھائی دی ۔ برونو نے جھنجھلا کر پوری قوت سے بچھلی دیوار پر مکے برسانے شروع کر دیئے۔ اور چند ہی مکوں میں اس نے ۔ برونو نے جھنجھل دیوار کے پر زے اڑا دیئے۔ اس کے بعد اس نے در میانی خانوں کو توڑنا شروع کر دیا ۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ

ا تناخلا بناچکا تھا جس میں سے سمٹ سمٹا کر وہ دوسری طرف نکل سکتا۔ چنانچہ وہ الماری میں داخل ہوااور پھر رینگتا ہوا آگے بڑھا۔اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے کراس کرکے دوسری طرف پہنچ گیا۔ یہ ایک اور کمرہ تھاجو ''اوہ۔اس کامطلب ہے ڈی سلواغدار ہو گیاہے اور برونو۔ بیے زبر دست چوٹ ہے۔ فوراًاس ڈی سلواکا خاتمہ کرکے اس سے بلیو کیبسول حاصل کر واوور۔'' چیف باس نے پریشان کہجے میں کہا۔

"وہ تو میں کرلوں گا۔لیکن پلیز۔اب آپ مجھےاس کیپسول کو باہر نکالنے کے بارے میں کوئی ہدایات نہ دیں۔ میں حالات کودیکھتے ہوئے کیپسول سمیت نکل آوں گااوور۔" برونونے کہا۔

"طیک ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے تو وہ بلیو کیپسول چاہیے اور بس اوور۔" چیف باس نے کہا۔
"اوے۔ باس آپ بے فکر رہیں۔ برونو صرف اعتماد میں مار کھا گیا ہے۔ ورنداس نے پکی گولیاں نہیں تھیلیں
اوور۔" برونو نے باو قار کہجے میں کہا۔

"برونو کیسپول کی جان سے بھی بڑھ کر حفاظت کرنا۔ یہ ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے اوور۔" چیف ہاس نے کہا۔

> "آپ بے فکررہیں۔ میں اس کی اہمیت سمجھتا ہوں اوور۔" برونو نے ہونٹ بھینیجتے ہوئے کہا۔ اور پھر دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کی آواز سنتے ہی ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔

اب ساری صورت حال واضح ہو چکی تھی اور اس نے انداز لگالیا تھا کہ ڈی سلوانے اسے کیسے ٹریپ کیا ہے۔اور اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیوں بہانہ بنا کر باہر نکل گیا تھا۔وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈی سلوا کے اسٹر انسمیٹر کا تعلق کسی اور ریسیور سے ہو گا۔ جہاں سے اس نے خود چیف باس کی آ واز بنا کر اسے ٹریپ کیا۔اور اس طرح کے مانی سید

اس سے بلیو کیبسول حاصل کرلیا۔روبوٹ والی آوازیقینااس نے پہلے ٹیپ کر کرر تھی ہوگی۔لیکن بیہ بات اس کی سمجھ میں نہ آر ہی تھی کہ اس نے برونو کوزندہ کیوں رکھا۔اور دوسرے لمجے اسے بیہ خیال بھی آگیا کہ ڈی سلوازیادہ سے زیادہ دیر بلیو کیپسول کو چھپانا چا ہتا تھا۔یقینااسے معلوم ہوگا کہ سپیشل ایجنٹ کے جسم میں وہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ سامنے ہی میز پر ایک بڑا ساٹر انسمیٹر بھی موجود تھا۔ یہ ٹر انسمیٹر اسی ساخت کا تھا جیسے ٹر انسمیٹر سے ڈی سلوانے چیف باس سے بات کر ائی تھی۔ اس نے تیزی سے اس کی فریکونسی سیٹ کرنا شروع کر دی۔ سیٹی کی آواز کے بعد پانی کی لہروں کی آواز بلند ہوئی اور پھروہی مشینی آواز بر آمد ہوئی۔ انہیلو۔ جیگر فال ہیڈ کوارٹر اوور "روبوٹ جیسی آواز بر آمد ہوئی۔

"ہیلو۔ برونوزیروون سپیثل کالنگ چیف باس اوور۔" برونونے تیز کہجے میں کہا۔

"يس\_وبيط فارفيوسيكنڈاوور\_"دوسری طرف سے کسی مشینی آوازنے جواب دیا۔

اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعدایک بھاری آواز گونجی۔

"لیس۔ چیف باس سبیکنگ او ور۔ " بولنے والے کالہجہ بے حد کرخت تھا۔

"چیف باس۔میں برونو بول رہاہوں اوور۔" برونونے کہا۔

"برونو-تم-تم کہاں سے بول رہے ہو۔تم کہاں غائب ہو گئے تھے۔ پوراہیڈ کوارٹر تمہاری طرف سے پریشان ہے۔ ہمیں یہ رپورٹ تو مل چکی ہے کہ تم بلیو کیپسول لےاڑے ہو۔ لیکن اس کے بعد تمہاری طرف سے کوئی اطلاع نہیں اوور۔" چیف باس نے بری طرح چو نکتے ہوئے کہا۔

"باس-اس سے پہلے تو میں نے آپ سے بات کی تھی اور آپ نے مجھے ہدایات دی تھیں اوور۔"برونونے ہوئے ہوئے ہوئے کہا۔

وہ اپنے خیال کی باس کی زبان سے تصدیق کرناچا ہتا تھا۔

"کیا کہہ رہے ہو۔ کیاتم نشے میں اوور۔" چیف باس نے حلق کے بل جیختے ہوئے کہا۔

اور برونونے جہاز کے کودنے سے لے کرڈی سلواتک پہنچنے اور پھر کال کرنے سے لے کراپنے قید ہونے ارو اب اس کمرے تک پہنچنے کی تمام تفاصیل بتادیں۔ د بوار در میان سے ہٹی اور ڈی سلواسلیپنگ گون پہنے اندر داخل ہوا۔اس کے ساتھ سٹین گنوں سے مسلح دو افراد ہتھے۔

"اوہ۔جناب برونو۔ آپ اور بہاں۔"ڈی سلوا کی جیرت بھری آواز سنائی دی۔ "میں ایک ضروری کام کے لیے تم سے ملنے آرہا تھالیکن بیہ کیا چکر ہے۔" برونونے سراٹھا کر کہا۔

اس کالہجہ نرم تھا۔ کیوں کہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس بے بسی سے چھٹکار احاصل ہو جائے۔اس کے بعدوہ اس ڈی سلواسے نبیٹ لے گا۔

الکین آپ یہاں پہنچے کیسے۔ "ڈی سلواکے لہجے میں حیرت کا عضر نمایاں تھا۔

اسی کمھے وہ در واز ہ کھلا جس میں سے بر ونواندر داہوا تھا یہ در واز ہاب بر ونو کی سائیڈ پر تھا۔

"باس۔ یہ صاحب در میانی کھڑ کی توڑ کر سپیشل روم میں گئے ہیں۔ اور وہاں سے یہاں پہنچے ہیں۔ اور باس میں نے چیک کیا ہے۔ وہاں موجو دٹر انسمیٹر سے دور دراز کی کال بھی کی گئی ہے۔ ٹر انسمیٹر کا میٹر لمبے فاصلے کی کال شو کررہا ہے۔ "در وازے سے داخل ہونے والے ڈی سلوائے تیسرے ساتھی نے کہا۔

"اوہ۔ تومسٹر برونو۔ آپ نے چیف باس سے بات کی ہو گی۔ "ڈی سلوانے قدرے ترش کہجے میں کہا۔ "ہاں۔ میں نے چیف باس سے بات کرنے کی کوشش

کی لیکن چیف باس ہیڈ کوارٹر میں موجود نہیں ہے۔اس لیے بات نہیں ہو سکی۔ میں دراصل ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جن کاغذات کولیبارٹری سے اڑانے کے لیے الیون کولیبارٹری میں چھوڑا گیا تھا۔اس نے کیا رپورٹ دی ہے۔"برونونے بات کوبدلتے ہوئے کہا۔

الکاغذات کے لیے الیون کولیبارٹری میں جھوڑا گیاتھا کیا مطلب۔ اڈی سلوانے چو نکتے ہوئے یو جھا۔ "اس بلیو کیپسول سے متعلقہ کاغذات ہیں جن میں ڈاکٹر مارٹن نے اس کیپسول کے متعلق ایک اہم خامی کودور مائیگروٹرانسمیٹر چھپاہواہے جس کارابطہ ہیڈ کوارٹر سے رہتا ہے۔ یہ مشینی رابطہ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی سپیشل ایجنٹ مرتا ہے۔ اس طرح ہیڈ کوارٹر کو کم از کم اس قدر ضرور معلوم رہتا ہے کہ سپیشل ایجنٹ زندہ ہے یامر چکا ہے۔ ڈی سلواا گربرونو کو ہلاک کر دیتا تو پھر یقینا ہیڈ کوارٹر کو معلوم ہو جانا۔ اور وہ اس کی تحقیق کے لیے فوراً ہی حرکت میں آ جانا جب کہ اسے قیدر کھ کروہ ہیڈ کوارٹر کو معلمئن رکھ سکتا تھا۔ ہرونو دانت ببیتا ہوااس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ فیصلہ کرچکا تھا کہ ڈی سلوا کو اس غداری کی ایسی سزادے گا کہ اس کی روح بھی صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا توایک جچوٹی سی راہ داری میں آگیا۔ جس کے اختتام پر اسی طرز کا کمرہ تھا۔ جبیبا کہ پہلی راہ داری کے اختتام پر تھا۔ گھر گھر کی طرح اوپر نیچ آنے جانے والا۔ ہرونونے لفٹ کا بٹن د بایا تو کمرہ اوپر کو چڑھتا چلا گیا۔ پھر تھا۔ لفٹ لفٹ کی طرح اوپر نیچ آنے جانے والا۔ ہرونونے لفٹ کا بٹن د بایا تو کمرہ اوپر کو چڑھتا چلا گیا۔ پھر تھا۔ لفٹ لفٹ کی طرح اوپر نیچ آنے جانے والا۔ ہرونونے لفٹ کا بٹن د بایا تو کمرہ اوپر کو چڑھتا چلا گیا۔ پھر

جب کمرے کی حرکت رکی تواس نے دروازہ کھولا۔اورا یک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔لیکن اس کمرے میں پہنچ گیا۔لیکن اس کمرے میں پہنچ ہی جیسے اس نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔اس کے قدموں کوایک زور دار جھڑکالگااور وہ انچسل کر منہ کے بل فرش پر جا گرا۔اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اچانک اس کے قدموں کو جکڑلیا ہو۔اور چوں کہ اس کا جسم حرکت میں تھااس لیے پیروں کے جام ہوتے ہی وہ منہ کے بل فرش پر جا گرا۔ نیچ گرتے ہی اس نے جیسے اٹھنے کی کوشش کی وہ ایک طویل سانس لے کررہ گیا۔اس نے نیچ گرتے ہی اس نے بیچ گرتے ہی اس نے جیسے اٹھنے کی کوشش کی وہ ایک طویل سانس لے کررہ گیا۔اس نے نیچ گرتے ہی اس نے بیچ گرتے ہی اس نے جیسے اٹھنے کی کوشش کی وہ ایک سانس کے کررہ گیا۔اس کے اس خواں باتھ جھڑا نے کے لیے مختلف حرب استعمال کے دونوں ہاتھ جھڑا انے کے لیے مختلف حرب استعمال کیے لیکن نجانے فرش میں کیا خاصیت تھی کہ وہ کسی طرح بھی اپنے ہاتھ نہ چھڑا اسکا۔اور بے کسی کے سے انداز میں وہیں فرش پر اوند ھے منہ پڑارہ گیا۔البتہ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کسی کو بے بس کرنے کا یہ سب میں وہیں فرش پر اوند ھے منہ پڑارہ گیا۔البتہ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کسی کو بے بس کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ا بھی اسے وہیں پر پڑے ہوئے خید منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک سامنے کی

"کیامطلب۔ کیاتم ہیڈ کوارٹرسے غداری کروگے جانتے ہواس کی کیاسزاہے۔"برونونے تلخ کہجے میں کہا۔
"ہیڈ کوارٹر کواس بات کی تبھی اطلاع نہیں ہوسکتی۔ یہاں سے برونو کو سرحد پار کرادی جائے گی۔اور بلیو
کیپسول اس کی جیب میں ہوگا۔اس کے بعد برونو کے ساتھ کیا ہوا۔اور وہ کہاں چلا گیا۔اس سے ڈی سلواکا
کوئی تعلق نہیں سمجھے۔ پھر ہیڈ کوارٹر جانے اور اس کا سپیشل ایجنٹ۔ "ڈی سلوانے زہر لیے انداز میں ہنستے
ہو سے کہا

"ہونہہ۔ تواس کامطلب ہے تم ڈبل کراس کررہے ہو۔" برونو نے ہونٹ بھینیجتے ہوئے کہا۔
"ڈبل کراس نہیںٹربل کراس۔ ڈی سلوار وسیاہ کاسپر ایجنٹ ہے۔اور ویسٹر ن کار من کاٹاپ ایجنٹ اور جیگر
فال کی تنظیم کامقامی ایجنٹ۔اب سمجھے۔ مسٹر برونو سپیٹل ایجنٹ۔ "ڈی سلوانے مسکراتے ہوئے کہا۔
اتم یہ بلیو کیپسول کس کے حوالے کرناچاہتے ہو۔" برونونے سپاٹ لہجے میں کہا۔

"جو بھی زیادہ رقم مہیا کرے گا۔ یہ میر امسکہ ہے۔ میں خوداس سے نمٹ لول گاتم فکر مت کر و۔ لیکن اب تم نے کاغذات والی نئی البحص ڈال دی ہے۔اس لیے تہہیں اب بتاناہو گا کہ اصل بات کیا ہے۔ "ڈی سلوا نے ک

ائتم شاید برونو کواچھی طرح نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے توالی بات نہ کرتے۔ بہر حال اب تم کھل کر سامنے آگئے ہو تو گھیک ہے۔ تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو۔ مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو۔ "برونونے کہا۔

"امسٹر برونو۔ میں نے کچی گولیاں نہیں تھیلیں۔ میں جانتا ہوں کہ جیگر فال کے سپینل ایجنٹوں کے جسموں میں مائنگر وٹر انسمیٹر فٹ ہیں۔جوان کی موت اور زندگی کا پیتہ ہیڈ کوارٹر کو مسلسل دیتے رہتے ہیں۔اس لیے برونو پاکیشیا کی حدود میں نہیں مرسکتا۔ سرحد پار ہونے کے بعد برونو کے دل کی حرکت کسی حادثے میں بھی

کرنے کے بارے میں ریسر چ کی ہے۔ ان کاغذات کے بغیریہ کیپسول بے کارہے۔ اس میں موجود جراثیم
کام نہیں کر سکتے۔ چو نکہ وہ کاغذات علیحدہ شعبے میں تھے۔ اس لیے وہاں سے انہیں حاصل کرنے کے لیے
میں نے ایک ساتھی کو وہیں چھوڑ دیا۔ تاکہ جب بلیو کیپسول کی چوری کا ہنگامہ سر دیڑ جائے تو وہ کاغذات وہاں
سے اڑا کر ہیڈ کوارٹر پہنچادے۔ "برونونے وہیں پڑے بڑے جواب دیا۔

"اوه ـ توبه بات ہے ـ وه ایجنٹ کس حیثیت میں وہاں موجود ہے ۔ "ڈی سلوانے پوچھا۔

"تم پہلے میری جان اس فرش سے تو چھڑاؤ۔ تم باتیں ہی کیے جارہے ہو۔ میری حالت نہیں دیکھ رہے۔" برونو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"سوری مسٹر برونو۔ پہلے آپ کواس ایجنٹ کے بارے میں بتاناہوگا۔ میں یہاں کاانچارج ہوں۔ میرے علم میں ہر بات ہونی چاہیے۔ "ڈی سلوانے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔

"سنوڈی سلوا۔ اپنی او قات میں رہو توزیادہ بہتر ہے۔ یہ کام براہ راست ہیڈ کوارٹر سے متعلق ہے۔ اگروہ ہیلی کا پیٹر چیک نہ ہو جاتاتو تم تک بات ہی نہ پہنچتی۔ "برونونے تلخ لہجے میں کہا۔

"توآپ کو کیامعلوم ہے کہ وہ سیکورڈن ویسے ہی فضامیں اڑپڑا تھا۔ یہ بات نہیں ہے۔ انہیں با قاعدہ اطلاع دی گئی تھی۔اور پھریہاں تک پہنچنے تک آپ ہماری نظروں میں رہے ہیں۔"ڈی سلوانے کہا۔

"بکواس مت کرو۔خوامخواہ اپنی چود ھر اہٹ جمارہے ہو۔ برونو کو چکر دیناتم جیسے لو گوں کا کام نہیں ہے ۔"برونونے کہا۔

"تم اپنے آپ کو نجانے کیا سمجھتے ہو۔ا گرانے ہی تیس مار خان ہو تو پھر اپنے جسم کواس فرش سے چھڑا کر دیکھو میں اگرچاہوں تو تم اسی طرح اس فرش سے چیکے بھوک پیاس سے مرسکتے ہو۔ سمجھے سپینل ایجنٹ صاحب ۔"ڈی سلوااب سارے تکلفات بالائے طاق رکھ کر کھل کر سامنے آگیا تھا۔ سائنٹیفک سیشل ایجنسی جیگر فال سے ہے۔"بلیک زیرو نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔

"جیگر فال۔اوہ۔ تواس چکر میں جیگر فال ملوث ہے۔ ٹھیک ہے اب بات واضح ہو گئی۔ایکر بمیانے سائنسی رازوں کواڑانے کے لیے مخصوص سپینل ایجنسی قائم کرر کھی ہے۔اورا نہیں سائنسی لیبارٹری سے رازاڑانے کی خصوصی تربیت دی گئی ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ایکر بمیا کوان جرا نیم کے بارے میں سن گن مل گئی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اسے اڑانے کاپرو گرام بنایا اور جیگر فال کو حرکت میں لایا گیا۔

گڈ کلیو۔لیکن ڈی سلوا کی رہائش گاہ کی تلاشی میں صرف یہی کار ڈ ملاہے۔اور پچھے۔"عمران نے تیز کہجے میں کہا۔

اور جواب میں بلیک زیر ونے ڈی سلوا کی رہائش گاہ میں داخل ہونے سے لے کرواپس آنے تک تمام تفصیل بتادی۔

"اوہ۔اس کامطلب ہے کہ ڈی سلوااب چو کناہو گیاہو گا۔لیکن جس انداز سے یہ کیپسول لیبارٹری سے اڑا یا گیا ہے اور جس انداز سے وہ آدمی ملٹری انٹیلی جنس کے گھیر ہے سے نکلاہے وہ کسی عام آدمی کے بس کاروگ نہیں ہے۔ایسے کام تو مخصوص انداز میں تربیت یافتہ سیشل ایجنٹ ہی کر سکتے ہیں۔میر اخیال ہے کہ ڈی سلوا کے ذمہ صرف یہی کام لگا یاہو گا کہ وہ ڈاکٹر مارٹن کو اغوا کر ہے اور پھر اس کی جگہ سیشل ایجنٹ نے لے لی ہوگ ۔ بہر حال میں معلوم کر لوں گا۔صفدر اور جو لیاکی طرف سے کوئی رپورٹ۔ "عمران نے

کہااور بلیک زیرونے جواب میں جولیااور صفدر کی طرف سے موصول ہونے والے رپورٹیں عمران کو بتادیں۔
"ہونہہ۔ تم ایسا کرو کہ ممبروں کی ڈیوٹی لگادو کہ وہ ڈی سلوا کی راہائش گاہ کی مکمل نگرانی کریں۔اگروہ کہیں جائے تواس کی نگرانی کی جائے۔ میں جلد ہی تمہیں مزید ہدایات دوں گا۔ "عمران نے کہااور ریسور رکھ دیاوہ

رک سکتی ہے۔اوراس طرح ڈی سلواکے ہاتھ صاف رہیں گے۔ باقی رہی بیہ بات کہ تم سے اپنی مرضی کی معلومات کیسے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ بیہ طریقہ مجھے آتا ہے۔ ڈی سلوانے کہا۔

اوراس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بیچھے کھڑے ہوئے دونوں ساتھیوں کواشارہ کیا۔اور وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھے۔لیکن برونو کے قریب آنے کی بجائے وہ دونوں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوگئے۔انہوں نے سٹین گنوں کارخ برونو کی طرف کردیا۔ادھر دوسری طرف موجود تیسر ہے

مسلح آدمی نے بھی اپنی گن برونو کی طرف موڑ دی۔ ڈی سلواوا پس مڑ کر دروازے میں غائب ہو گیا۔ برونو حیرت سے وہیں فرش سے چپاہوا سوچ رہاتھا کہ آخر ڈی سلواکیا کر ناچا ہتا ہے۔ ڈی سلواچند کمحوں بعد ہی واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک غبارہ ساتھا۔ سرخ رنگ کا غبارہ۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر ہاتھ گھمایا۔ اور دو سرے لمحے اس کے ہاتھ میں موجود غبارہ اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے برونو کی ناک سے آکر گرایا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہلکا سادھا کا ہوا اور سرخ رنگ کی گیس برونو کے گرد تیزی سے بھیلتی چلی گئی۔ برونو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کاذبن یک لخت خوفناک زلزلے کی زدمیں آگیا ہو۔ اور پھر اس کے بعد ذبن پرتاریکی کادبیز پردہ طاری ہوتا چلاگیا۔

"ایکس ٹو۔"عمران کے گھماتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ بلیک زیروکے خود جواب دینے کا یہ بیطلب تھا کہ وہ ڈی سلوا کی رہائش گاہ سے واپس آچکا ہے۔

"عمران بول رہاہوں۔ کیارہاتمہاری اٹھک بیٹھک کا۔"عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ عمران صاحب ڈی سلوااس چکر میں یقیناملوٹ ہے۔اور ساتھ ہی ایک اور جیرت انگیز اطلاع ہے کہ ڈی سلواکی جیب سے مجھے ایک کار ڈملا ہے۔ جسے میں نے لائبریری میں جیک کیا ہے۔اس کار ڈکا تعلق ایکریمیا کی

تیزی سے مڑااور آپریشن روم کی طرف بڑھنے لگا۔

لیبارٹری سے اس آدمی کادستیاب ہو جانا اتفاق نہ تھا۔ عمران نے بطور ایکسٹوڈ اکٹر ناتھن سے بات کی تھی۔ تو ڈاکٹر ناتھن کی بتائی ہوئی یہ بات اس کے ذہن میں تھی کہ ڈاکٹر مارٹن ان جراثیم کی خامی کودور کرنے کے سلسلے میں تحقیق کررہا تھا۔ اور وہ اس سلسلے میں تھیوری کو کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ اور چوں کہ بیک وقت دو کام نہ ہو سکتے تھے۔ اس لیے یقینا کیپسول تو فوری طور پر چرالیا گیا ہو گا اور کاغذات کے لیے انہوں نے اپنا کوئی آدمی وہاں چھوڑ دیا ہو گا اور ہو سکتا ہے یہ وہی آدمی ہو جس نے اس کیپسول کی اہمیت کے بارے میں اطلاع دی ہو ۔ وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہو۔ چنا نچہ اس نے اس خیال کی تصدیق کے لیے فوری طور پر لیبارٹری جانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ اور پھر وہاں جاکر اس کے خیال کی تصدیق ہوگئی۔ اسے جوزف کی ایک خاصیت کا اچھی طرح فیصلہ کرلیا تھا۔ اور پھر وہاں جاکر اس کے خیال کی تصدیق ہوگئی۔ اسے جوزف کی ایک خاصیت کا اچھی طرح علم تھا کہ جوزف چونکہ جنگی زندگی کا عادی رہا تھا۔ اس لیے

اس کی قوت شامہ یعنی سو تکھنے کی حس ہے حد تیز تھی۔ وہ معمولی سی ہو بھی فوراً سونگھ لیتا تھا۔ اور عمران کو معلوم تھا کہ ڈیفنس لیبارٹریوں کو ڈاج دینے کے لیے صرف بی۔ زیڈ میک اپ استعال کیا جاسکتا تھا۔ اور جس طرح مجر م بغیر کسی شبہ کے لیبارٹری میں داخل ہو گئے تھے۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بی۔ زیڈ میک اپ میں ہوں گے۔ اس لیے آلون ٹائپ کمپیوٹران کے میک اپ نہ چیک کر سکا۔ بی۔ زیڈ میک اپ کا خاص عضر چیری کا جو ہر ہوتا ہے۔ چیری کی ہلکی سی بواس میک اپ سے مسلسل نکلتی رہتی ہے۔ لیکن یہ بواس قدر ہلکی ہوتی ہے کہ انتہائی تیز قوت شامہ کا مالک ہی اسے سونگھ سکتا ہے۔ چینا نچہ اسی لیے وہ جو زف کو اپنے ہمراہ لے گیا تھا اور ظاہر ہے جب جو زف کو لے جانا تھا تو جو اناکو بھی ساتھ لے لیا۔ کہ چلو لیبارٹری والوں پر ہی رعب رہ جائے گا۔ چنا نچہ و بی ہواجب عمران نے جو زف کے کان میں سر گوشی کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ چیک کرے جائے گا۔ چنا نچہ و بی ہواجب عمران نے جو زف کے کان میں سر گوشی کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ چیک کرے حکمت کے چرے یا کیٹی سے چیری کی بوآر ہی ہے تواسے کیٹر کر علیحدہ کر دے۔ توجو زف نے اس کی تو قع کے کہ کسی کے چرے یا کیٹی سے چیری کی بوآر ہی ہے تواسے کیٹر کر علیحدہ کر دے۔ توجو زف نے اس کی تو قع کے کہ کسی کے چرے یا کیٹی سے چیری کی بوآر ہی ہے تواسے کیٹر کر علیحدہ کر دے۔ توجو زف نے اس کی تو قع کے کہ کسی کے چرے یا کیٹیٹر سے چیری کی بوآر ہی ہے تواسے کیٹر کر علیحدہ کر دے۔ توجو زف نے اس کی تو قع کے

عین مطابق چیری کی ہلکی سی بوآسانی سے سونگھ لی۔اور وہ آدمی سامنے آگیا۔اوراب بلیک زیر و کی اطلاع کے بعد معاملات اور زیادہ واضح ہو گئے تھے۔

یهی با تیں سوچتا ہواوہ آپریشن روم میں پہنچ گیا۔وہ آدمی

بینچ پر بیلٹوں سے جکڑا ہواا بھی تک بے ہوش پڑا تھاجب کہ جوزف اور جواناد ونوں اس کی دونوں سائیڈوں میں موجود تھے۔

"اسے ہوش میں لے آؤجوزف۔اور جواناتم خنجر پکڑلو۔ مجھے ذراجلدی ہے۔"عمران نے سپاٹ لہجے میں کہا اور جوانا بے اختیار مسکرادیا۔اس کی مسکراہٹ اس بھو کے بھیڑیئے کی طرح تھی جسے کئی دونوں بعداجانک کوئی شکار نظر آگیا ہو۔

"اوہ ماسٹر۔ خنجر کی کیاضر ورت ہے۔جوانا کی انگلیاں خنجر وں سے کم نہیں۔"جوانانے دانت نکالتے ہوئے کہا۔

"لیکن خنجرسے ڈرایا جاسکتا ہے۔ جب کہ تمہاری انگلیوں کو تووہ گنا سمجھ کرچوسنا شروع کر دے گا۔ "عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

اور جوانانے اپنی بیلٹ کے اندراڑ ساہواایک باریک دھار لیکن چمک دار سطے کا خنجر نکال لیا۔ اور جوزف نے ہوش میں لانے والی عمران کی مخصوص تکنیک استعال کی۔ یعنی اس آدمی کی ناک اور منہ کو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ سانس رک جانے کی وجہ سے چند ہی کمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت پیدا ہوائی اور اس نے آئکھیں کھول دیں۔ جوزف اس کے ہوش میں آتے ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔

"اس کی ناک کاٹ ڈالوجوانا۔ بیہ بڑی بد صورت ناک

اٹھائے پھررہاہے۔"عمران نے سرد لہجے میں قریب کھڑے جواناسے مخاطب ہو کر کہا۔

نما پانی بہنے لگا۔ نوجوان تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔اس کی ناک سے بہنے والے خون نے اس کے چہرے کا نچلا حصہ اور گردن خود آلود کر دی تھی۔جب کہ انگلیوں سے نکلنے والے خون نے بینچ کو تر کر دیا تھا۔

"جوزف آخریہ ہے ہوش کیوں ہوجاتا ہے۔"عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔

اور جوزف نے آگے بڑھ کراس بار پوری قوت سے نوجوان کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ تھپڑ اا تناز ور دار تھا کہ اس کی آ واز سے کمرہ گونج اٹھااور ساتھ ہی نوجوان کے منہ سے تین دانت

جلتی ہوئی پھلجڑی کی چنگاریوں کی طرح باہر آ گرے اور نوجوان نے آکلوتی آنکھ کھول دی۔اس کا جسم تکلیف کی شدت سے اب بری طرح لرزنے لگا تھا۔

"مار ڈالو مجھے۔مار ڈالو ظالمو۔"نوجوان نے کراہتے ہوئے انداز میں چیچ کر کہا۔

"اس کی دوسری آنکھ میں۔۔۔۔"عمران کالہجہ بدستور سر دتھا۔

"رک جاؤ۔ارے رک جاؤ۔ بیہ ظلم ہے۔رک جاؤ۔ تم جو پوچھو میں بتاؤں گا۔ مگررک جاؤ۔"نوجوان دوسری آنکھ کا سنتے ہی بےاختیار چیخ پڑا۔

۔ ''جوانا۔ کیاخیال ہے۔ سر جری کافی ہو گئی ہے یا۔۔۔۔ ''عمران نے نوجوان کی بات کاجواب دینے کی بجائے کے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔

"ابھی توبہت برصور تیاں اس کے جسم میں موجود ہیں۔ "جوانانے زہر یلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں نہیں۔ در ندے نہ بنو۔ مجھے مت مارو۔ رحم کروم مجھیر۔ "نوجوان نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ دوبارہ بہوش ہورہا تھا۔

"اس کے منہ میں پانی ڈالوجوزف۔اور پھراس کی بینڈ یج کر دو۔ کہیں یہ خون کے راستے ہمارے ہاتھوں سے

اور جوانانے بھی بجلی کی سی تیزی سے خنجر کاوار کیااوراس آدمی کی آدھی ناک کٹ کرینچے جا گری۔اس آدمی کے حلق سے خوف ناک جیج نکلی۔

"اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی بھدی ہیں۔"عمران نے اسی طرح سر د کہتے میں کہا۔

تودوسرے لیحے جواناکا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیااور بینچ پررکھے ہوئے اس آدمی کے ہاتھ کی دوانگلیاں کٹ کردور جاگریں۔

اس آدمی کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ شدید خوف وہر اس کے آثار نمایاں تھے۔وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ جب کہ جواناکسی رومن جلاد کی طرح خنجراٹھائے عمران کے حلق سے نکلنے والے الفاظ کی تعمیل کے لیے پوری طرح مستعد کھڑا تھا۔

"كك-كك-كياكررہے ہو-"نوجوان نے برى طرح چیختے ہوئے كہا-

"بلاسٹ سرجری کررہے ہیں جناب۔ تاکہ آپ کوبد صورتی سے چھٹکارادلا یاجائے۔ "عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ مت مارو۔ "نوجوان نے حلق کے بل جیختے ہوئے کہا۔

"اس کی بائیں آئکھ۔۔۔۔۔"عمران نے کہااور جوانا کاخون آلود خنجرایک بارپھر ہوامیں بلند ہوا۔

"رک جاؤ۔ فار گاڈسیک رک جاؤ۔ مت ظلم کر و مجھ پر۔ رک جاؤ۔ "نوجوان نے بری طرح سر مارتے ہوئے کہا۔اب اس کی آئکھوں اور چہرے پر بے پناہ دہشت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔

"واقعی بائیں آنکھ ٹیڑھی ہے۔"عمران نے سر د کہجے میں کہا۔

اور جوانا کے خنجر کی حرکت کے ساتھ ہی نوجوان کے حلق سے ایسی چیخ نگلی جیسے اسے ذیج کیا جارہا ہو۔اوراس کی بائیں آنکھ کاڈھیلا خنجر کی نوٹ سے نکل کر فرش پر جا گرا۔اب آنکھ کے بھیانک گڑھے سے خون آلود کیچڑ "ڈاکٹر مارٹن کے روپ میں کون گیا تھالیبارٹری میں۔"عمران نے بوچھا۔

"برونو۔زیروون سیشل ایجنٹ۔"نوجوان نے فوراً ہی جواب دیا۔اس کی خوف زدہ نظریں جوانا کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر پر جمی ہوئی تھیں۔

التم پہلے سے وہاں تھے یابر ونو کے ساتھ آئے تھے۔ "عمران نے پوچھا۔

المیں پہلے وہاں گیا تھا۔ لیکن وہاں سے کیبسول اڑا نامیر ہے بس سے باہر تھااس لیے چیف باس نے برونو کو بھیجا۔ اور برونو نے آتے ہی کام کرد کھایا۔ وہ کیبسول لے گیا۔ لیکن میں نے اس کے کاغذات اڑا نے تھے ۔ اس لیے میں وہاں رہ گیا۔ نجانے تم نے مجھے کیسے بہچان لیا۔ حالاں کہ مجھے چیکنگ مشینیں بھی چین نہیں کر سکیں۔ انو جوان کے لہجے میں اس بار حیرت نمایاں تھی۔

" یہ سامنے جو جوزف کھڑا ہے۔ یہ جدید ترین جیکنگ مشین

ہے۔ صرف سونگھ کرمیک اپ تا چلالیتا ہے۔ بہر حال مجھے یہ بتاؤ کہ برونو کا کیپسول لے جانے کا کیاپرو گرا تھا۔ "عمران نے کہا۔

"خفیہ راستے سے باہر کار موجود تھی جواسے لے کرایک ہیلی کا پٹر تک پہنچی ہوگی۔ ہیلی کا پٹر فوجی تھا۔ چنانچہ اس ہیلی کا پٹر کی مدد سے وہ شالی سر حدیر پہنچا ہوگا۔اور پھر وہاں سے ایک کار کے ذریعے ہمسایہ ملک آران جہاں سے ایسے ایکر یمیالے جایا گیا ہوگا۔"ڈومن نے جواب دیا۔

"اورا گرراستے میں کوئی گڑ بڑ ہو جائے تو پھر۔"عمران نے کہا۔

" یہ مجھے معلوم نہیں۔ بہر حال پر و گرام ایسا تھا کہ گڑ بڑ کی صورت ہی نہ تھی۔ "ڈومن نے جواب دیا۔ اور مارسال کے معلوم نہیں۔ بہر حال پر و گرام ایسا تھا کہ گڑ بڑ کی صورت ہی نہ تھی۔ "ڈومن نے جواب دیا۔

" یہ ڈی سلواکون ہے۔اس کی تنظیم میں کیا حیثیت ہے۔ "عمران نے سوال کیا۔

"اوہ۔تم تو بہت کچھ جانتے ہو۔ ڈی سلوا ہماری مقامی تنظیم کا انجارج ہے۔اس کے ذریعے میں لیبارٹری میں

نہ نکل جائے۔"عمران نے کہااور جوزف نے کونے میں

پڑی میز سے پانی کاجگ اٹھا یااور اسے نوجوان کے چہرے اور منہ پر ڈال دیا۔ کچھ پانی اس نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں پر ڈال دیا۔ ٹھھ پانی اس نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں پر ڈال دیا۔ ٹھنڈ ایانی پڑنے کی وجہ سے نہ صرف خون کی روانی کم ہو گئی بلکہ نوجوان بھی دوبارہ ہوش میں آگیا۔

پھرا بمر جنسی باکس اٹھا کراس نے جلدی سے ابتدائی مرہم پٹی بھی کردی تاکہ مزید خون نہ نکل سکے۔

نوجوان کی ڈوبتی ہوئی نبض اب تیزی سے بحال ہونے لگ گئے۔اس کے چہرے کازر دہوتا ہوار نگ دوبارہ

گلابی ہونے لگ گیا۔ اور چند لمحول بعداس کی اکلو تی آئکھ میں زندگی کی چیک ابھر آئی۔

" پانی۔ مجھے اور پانی دو۔ "نوجوان نے ہکلائے ہوئے کہا۔

اور عمران کے اشار سے پر جوزف نے اس کے حلق میں اور پانی انڈیل دیا۔

"ہاں تو مسٹر ۔ پہلے تمہارانام ۔ تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ پلاسٹک سر جری ہم نے کس کی ہے۔ "عمران نے سر دلیجے میں کہا۔

"مم ـ مت کروسر جری ـ میں بتادوں گا۔ سب کچھ بتادوں گا۔ تم جیسے ظالم لو گوں سے کچھ نہیں چھپایا جاسکتا ۔ "نوجوان نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔

"ا تنی دیر میں تم اپنانام بتا سکتے تھے۔ دیکھو۔ ابھی

سر جری کے لیے اور بھی مریض پڑے ہیں۔ اگرایک پر ہی اتنی دیر ہم نے لگادی تو پھر کمالیا ہم نے۔ ''عمران نے تیز لہجے میں کہا۔

"میرانام ڈومن ہے۔اور میرا تعلق جیگر فال سے ہے۔ایکریمیا کی خصوصی سائنٹیفک سیبیٹل ایجنسی۔میرا الیون ہے۔"نوجوان کسی آٹو میٹک ٹیپ ریکار ڈکی طرح خود ہی آن ہو گیا۔ ہلکی سی چیخاس کے حلق سے نکلی اور پھراس کی اکلوتی آئکھ بے نور ہوتی چلی گئی۔

"اس کی لاش برقی بھٹی میں ڈال دو۔ تا کہ اللہ اس کی مکمل پلاسٹک سر جری کر دیں۔"عمران نے سر دلہجے میں کہا۔اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہیر ونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔

برونو کے بے ہوش ہوتے ہی ڈی سلوانے برونو کوبلیوروم میں پہنچانے کا حکم دیا۔

"باس-اس کاخاتمہ نہ کردیں۔"ایک مسلح آدمی نے کہا۔

"نہیں۔ یہاں نہیں۔ورنہ جیگر فال ہمیں پاتال تک نہ چھوڑے گی۔"ڈی سلوانے کہااور پھروہ تیزی سے جلتا ہواایک اور کمرے میں پہنچا۔اس نے کمرے کادر وازہ بند کیااور پھرایک میز کی خفیہ دراز کھول کراس نے وہ ڈبیااس میں نکالی جس میں بلیو کیپسول موجود تھا۔

"اباسے فوراً ٹھکانے لگادینا چاہیے۔"ڈی سلوانے بڑبڑاتے ہوئے کہااور ڈبیا کومیز پرر کھ کراس نے حلدی سے میز کے اوپرر کھے ہوئے ایک مستطیل ساخت کے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ بٹن آن ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آ واز نکلنے گئی۔

اور چند لمحول بعداس میں سے ایک کرخت سی آواز بر آمد ہوئی۔

"لیس\_آک لینڈاوور\_"کرخت آواز میں کہا گیا۔

"میں ساگاون بول رہاہوں۔بلیو کیبیسول میرے پاس پہنچ چکاہے۔رقم کاانتظام کیاجائے اوور۔"ڈی سلوانے آواز بدل کر کہا۔

"اوہ۔واقعی تم سچ کہہ رہے ہو۔ ہمیں تور پورٹ ملی تھی کہ جیگر فال نے سپیشل ایجنٹ بھیجا ہے اوور۔" دوسر ی طرف سے چونکتے ہوئے کہا گیا۔

"ہاں بھیجا تھا۔انہوں نے مجھ پراعتاد نہ کیا تھا۔ چنانچہ میں نے گڑ بڑڈال دی اور ملٹری انٹیلی جنس کو صحیح وقت

پہنچا تھا۔اور پھراس کی مدد سے اصل ڈاکٹر مارٹن کواغوا کیا گیااور برونو نے اس کی جگہ لی۔اور بلیو کیپسول کے متعلق بھی ڈی سلوانے ہی اطلاع دی تھی۔ کیوں کہ ڈاکٹر مارٹن اس کادوست تھا۔اس نے ڈاکٹر مارٹن سے ایک باراس کے متعلق معلومات حاصل کی تھیں۔"ڈومن نے

جواب دیا۔

" برونو کاحلیہ۔ "عمران نے بوچھااور ڈومن نے برونو کاحلیہ بتادیا۔

"یہ توعام ساحلیہ ہے۔ کوئی خاص نشانی بتاؤ۔ایسی نشانی جسے میک اپ میں بھی پہچانا جاسکے۔"عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"نشانی۔ مجھے نشانی معلوم نہیں ہے۔ جو بچھ مجھے معلوم تھاوہ میں نے بتادیا۔ "ڈومن نے سپاٹ کہجے میں جواب

"جوانا۔ میرے خیال میں اس کا ایک کان متوازن نہیں ہے۔ کچھ بڑالگتاہے دوسرے کان سے۔ "عمران نے اسی طرح سر دلہجے میں کہا۔

اوراسی کھے ڈومن کے حلق سے ایک بار پھر بھیانک جینے نکلی اس کا آ دھاکان کٹ چکا تھا۔

"بب ـ بتاتا ہوں ـ اس کی نشانی ہے ہے کہ وہ ایک پیر پر د باؤڈال کر جلتا ہے ـ دائیں پاؤں پر ہلک ساد باؤ۔" ڈومن نے فوراً ہی جینتے ہوئے کہا۔

"اس کاڈی سلواسے رابطہ ہے۔"عمران نے پوچھا۔

"وہ اسے جانتا ہے۔ لیکن وہ سیشل ایجنٹ ہے۔ اس کا ویسے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ "نوجوان نے سر پٹنخے ہوئے جواب دیا۔ اور دوسرے جواب دیا۔ اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جوانا کو گردن ہلا کر مخصوص اشارہ کیا۔ اور دوسرے لیجے جوانا کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور خنجر ڈو من کے دل میں دستے تک اتر تا چلا گیا۔ ایک

لوگ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے

ہیں۔اس لیے اگر وہ ذرا بھی مشکوک ہو گیا تو پھر پانسہ پلٹ بھی سکتا ہے۔ چنا نچہ اس نے بلیو کیبیسول حاصل کرنے کے لیے دوسر اچکر کھیلااور ہر ونو کواس ٹرانسمیٹر پر بٹھادیا۔ جس کا تعلق دوسرے کمرے کے ساتھ تھا ۔ اور ہر ونو کو وہاں چھوڑ کرسید ھاوہاں آیا۔اس وقت ٹرانسمیٹر پر بلب جل بچھ رہا تھا۔ ڈی سلوانے ہیڈ کوارٹر کے کوڈاور مشین آواز کوٹیپ کر کے اس ٹرانسمیٹر کے ساتھ پہلے ہی منسلک کرر کھا تھا۔ چنا نچہ اس نے ٹرانسمیٹر کے ساتھ وہ ٹیپ بھی آن کر دیا۔اس طرح وہ مخصوص مشینی آواز ہر ونو کوسنائی دی۔اور ہر ونو مطمئن ہو گیا ۔ اور پھر ڈی سلوانے ٹیپ آف کر کے چیف باس کے لہجے میں خود ہر ونوسے بات کی اور اسے بلیو کیپسول ڈی سلواکے حوالے کرنے کی ہدایت کی۔اس طرح وہ بغیر کسی شک وشبہ کے ہرونوسے بلیو کیپسول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن چو نکہ اسے معلوم تھا کہ ہر ونو کے جسم میں مائیکر وٹر انسمیٹر نصب ہے۔اس لیے وہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن چو نکہ اسے معلوم تھا کہ ہر ونو کے جسم میں مائیکر وٹر انسمیٹر نصب ہے۔اس لیے وہ اسے یہاں ہلاک نہ کرناچا ہتا تھا بلکہ اس نے اس کے لیے یہی پرو گرام بنایا تھا کہ وہ اسے سرحدیار کرا کے اپنے اسے یہاں ہلاک نہ کرناچا ہتا تھا بلکہ اس نے اس کے لیے یہی پروگرام بنایا تھا کہ وہ اسے سرحدیار کرا کے اپنے اسے یہاں ہلاک نہ کرناچا ہتا تھا بلکہ اس نے اس کے لیے یہی پروگرام بنایا تھا کہ وہ اسے سرحدیار کرا کے اپنے اسے یہاں ہلاک نہ کرناچا ہتا تھا بلکہ اس نے اس کے لیے یہی پروگرام بنایا تھا کہ وہ اسے سرحدیار کرائے اپنے اسے یہاں ہلاک نہ کرناچا ہتا تھا بلکہ اس نے اس کے لیے یہی پروگرام بنایا تھا کہ وہ اسے سرحدیار کرائے اپنے اسے یہاں ہلاک نہ کرناچا ہتا تھا بلکہ اس نے اس کے لیے یہی پروگرام بنایا تھا کہ وہ اسے سرحدیار کرائے اپنے اس کے لیے بیاں ہو گیا۔ لیک کی کی اس کی کی کیو کیسے کرناچا ہتا تھا بلکہ اس نے اس کے لیے بھی پروگرام بنایا تھا کہ وہ اسے سرحدیار کرائے اپنے کیو کی کیو کرنے کی کرناچا ہتا تھا بلکہ اس کے اس کی کیو کرنے کی کرناچا ہوں کی کیو کرنا کی کرناچا ہوں کی کیو کو کرناچا ہوں کی کرناچا ہوں کیا کرناچا ہوں کی کرناچا ہوں کی کرناچا ہوں کرناچا ہوں کی کرناچا ہوں کرناچا ہوں کی کرناچا ہوں کرناچا ہوں کرناچا ہوں کی کرناچا ہوں کرناچا ہوں کرناچا ہوں

پر گم نام کال کر کے ہیلی کاپٹر کے متعلق بتادیا۔ چنانچہ ایک جنگی سکور ڈن نے اسے گھیر لیا۔ لیکن سپیشل ایجنٹ ان کا گھیر اتوڑ کر نکل جانے میں کا میاب ہو گیا۔ لیکن چو نکہ مجھے معلوم تھا کہ پرو گرام اپ سیٹ ہونے کے بعد وہ پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ قائم کرے گا کیو نکہ اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ کار ہی نہ تھا۔ اس لیے میں اس کا منتظر رہااور

پھر میری توقع کے عین مطابق وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ اور میں نے اسے ہلاک کرکے اس سے بلیو کیپسول حاصل کرلیں اوور۔ "ڈی سلوانے کہا۔ حاصل کرلیں اوور۔ "ڈی سلوانے کہا۔ اٹھیک ہے۔ ہاراا یجنٹ کل تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ رقم تمہارے حوالے کرکے کیپسول تم سے حاصل کرے گا۔ وہ رقم تمہارے حوالے کرکے کیپسول تم سے حاصل کرے گا۔ کل دس بجاوور۔ "دوسری طرف سے کہا گیا۔

"کوڈطے کر لیجئے اور سنیے۔ نوٹ اصلی اور چھوٹے ہونے چاہیں اوور۔"ڈی سلوانے سپاٹ لہجے میں کہا۔
"رقم اصلی ہوگی۔ بے فکرر ہو۔ لیکن تم بھی یادر کھنا۔اگر کیپسول میں کوئی گڑ بڑ ہوئی توآک لینڈ تمہیں پا تال
سے بھی تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اوور۔ "دوسری طرف سے بھی سخت لہجے میں کہا۔

"کھیک ہے۔ کوڈ بتایئے اوور۔"ڈی سلوانے کہااور پھران دونوں کے در میان ملاقات کی جگہ اور کوڈ طے ہونے لگے۔ جب دونوں طرف سے کوڈ طے ہوگئے توڈی سلوانے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اس نے اپنی ذہانت سے اپنا منصوبہ مکمل کرلیا ہے۔اس نے برونو کوجان بوجھ کر مختلف ممالک کانام بتادیا تھا۔ حالال کہ اس

کا تعلق کسی بھی ملک سے نہ تھا۔ وہ توبس برونو کو بھیجنے پراس کے دل میں انتقام جاگ اٹھا تھا۔ کیونکہ برونو کو بھیجنے کامطلب تھا کہ چیف باس نے اس پراس کی صلاحیتوں پراعتاد نہیں کیا۔ اور اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ برونو کو شکست دے کراس سے یہ بلیو کیپسول حاصل کرے گا۔ اور اس کے بعد اسے کسی مناسب

آد میوں سے گولی مروادے گا۔اس طرح وہ ہر قشم کے شک وشبہ سے بالا تر ہو جائے گا۔ جب برونواس کے پاس آیا ہی نہیں تووہ برونو کے متعلق کیا جان سکتا ہے۔اسی دوران اس نے ایک ایسی مجرم تنظیم سے بھی رابطہ قائم کر لیا۔ جو سائنسی راز

چوری کرکے بڑی بڑی حکومتوں کو فروخت کرتی تھی۔اس تنظیم کا خفیہ ناک آک لینڈ تھا۔انہیں جب بلیو

کیپسول کی اہمیت بتائی تووہ فوراً سے بھاری رقم کے عوض خرید نے پر تیار ہو گئے۔لیکن نجانے کس طرح

برونواس سے مشکوک ہو گیااور وہ المماری توڑ کر دوسرے کمرے کے راستے وہاں پہنچ گیا۔اگراس کاساتھی
سکرین پراسے چیک نہ کرلیتا تو معاملہ خراب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے برونو کے اس کمرے میں داخل ہوتے

ہی وہ سسٹم آن کر دیا جس سے وہاں مقناطیسی لہریں کام کرنے لگ جاتی تھیں۔اس طرح وہ برونو پر قابو پانے

میں کامیاب ہو گیا۔اب کل کمبی رقم لے کروہ بلیو کیپسول آک لینڈ کے حوالے کر دے گااور پھر برونو کو ب

ہوشی کے عالم میں سرحد پار کراکر قتل کرادے گا۔اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔اور اس نے برونو کو سرحد پار

کرانے اور قتل کرنے کا منصوبہ سوچنا شروع کر دیا۔لیکن انجی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کاایک

ساتھی بوکھلا یا ہوااندر داخل ہوا۔

"باس۔ایک مشکوک آدمی کو پکڑا گیاہے وہ کو تھی کی عقبی سمت سے اندر داخل ہواہے۔بلڈ ہاؤنڈ اس پر جھیٹ پڑاتواس نے بلڈ ہاؤنڈ کو ختم کر دیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا ہے۔اور اس کے ہاتھوں میں رسی ڈال دی ہے۔وہ کہتاہے کہ وہ آپ سے ملنے آیا ہے اور کوئی

خصوصی پیغام دینا چاہتا ہے۔ "آنے والے نے کہا۔

"مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اور ایسے راستے سے۔ اوہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ آو۔ "ڈی سلوانے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔

اور پھر وہ اس کے ساتھ چپتا ہواڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔اندر چو نکہ ایک مسلح آدی موجود تھا۔اس لیے اس نے اپنے ساتھ آنے والے کو باہر رکنے کے لیے کہا۔اس کا تیسر المسلح ساتھی پہلے ہی باہر موجود تھا۔یہ تینوں اس کے خاص آدمی شھے۔اور وہ انہی تینوں کیساتھ کو تھی میں رہتا تھا۔اس نے چو نکہ شادی نہ کی تھی اس لیے ان کے علاوہ وہ کو کی اور آدمی ملازم نہ رکھتا تھا۔ یہی تینوں اس کے سب کام کرتے تھے۔اس طرح ڈی سلوا کے خیال کے مطابق اس کے رازراز ہی رہ جاتے تھے۔

ڈی سلوانے اندر داخل ہو کر صوفے پر بیٹے ہوئے ایک لمبے تڑئے نوجوان کو دیکھا۔ جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اور پھراس نے اپنا تعارف کرایا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہاتھا۔ اور پھراس آ دمی کے کہنے پر اس نے اپنے مسلح ساتھی کو بھی باہر بھیج دیا۔ کیوں کہ بند ھے ہوئے آ دمی سے بھلااسے کیا خطرہ ہو سکتا تھا۔ اور جب اس آ دمی نے ڈیفنس لیبارٹری تھری کا حوالہ دیا تو وہ بری طرح چو نک پڑا۔ لیکن اس نے جلدی ہی اپنے آپ کو سنجال لیا۔ وہ آ دمی اپنے آپ کو کسی مجرم

تنظيم كاآد مى بتار ہاتھا۔اور كوئى سوداكر ناچا ہتا تھا۔

ڈی سلواغصے سے پاگل ہوگیا کہ اس قدر محنت کے بعد جب رقم کمانے کا وقت آیاتو یہ نجانے کہاں سے ٹیک پڑا ہے۔ اس نے اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن چو نکہ اس کی جیب میں ریوالور نہ تھا۔ اس لیے وہ در وازے کی طرف بڑھا۔ تاکہ باہر سے اپنے آدمی کو بلا نے اور اسے گولیوں سے چھنی کر دے۔ لیکن ابھی وہ در وازے تک پہنچاہی تھا کہ کوئی چیز اس کی کھوپڑی سے ٹکر ائی اور وہ لڑکھڑا کر نیچ گراہی تھا کہ وہ آدمی اچھل کراس کے اوپر آگرا۔ ڈی سلوانے سنجھتے ہی اسے ایک طرف دھکیانا چاہالیکن وہ آدمی تو نجانے کس مٹی سے بنا ہوا تھا کہ بندھا ہونے کے باوجو داس نے ڈی سلواکی گردن کے گردا پی ٹا نگیں ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی ٹوئی سلواکی گردن کے گردا پی ٹا نگیں ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی ڈی سلواکی گردن کے گردا پی ٹا نگیں ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی ڈی سلواکی گردن کے گردا پی ٹا نگیں ڈولیس اور اس کے ساتھ ہی

"اوہ۔ویری بیٹر۔ حیرت انگیز آدمی تھا یہ۔اس قدر پھر تیلااور عیار آدمی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔"ڈی سلوانے پیر پٹنتے ہوئے کہا۔

اور دوسرے کہجے اسے خیال آیا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ آدمی اس کی تلاشی لے رہاتھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا۔اور اس کے ذہن میں ایک دھا کہ ساہوا۔ جیب سے جیگر فال والا مخصوص کار ڈ غائب تھا۔ اس کاصاف مطلب تھا کہ کار ڈوہ آدمی نکال کرلے گیا ہے۔

"یہ جگہ مشکوک ہو گئی ہے۔ فوراً یہاں سے نکلنے کے انتظامات کر و۔سب کچھ ایمر جنسی شفٹ کر و۔خفیہ راستے سے جلدی میں برونو کے پاس جارہا ہوں۔اسے بھی شفٹ کرنا ہے۔ جلدی کر و۔ایک لمحہ ضائع نہیں ہوناچا ہیے۔"ڈی سلوانے کسی خیال کے تحت جینتے ہوئے کہا۔

اور پھر وہ دوڑتا ہوا کمرے سے نکلااور بلیوروم کی طرف بھا گتا چلا گیا جہاں اس نے برونو کور کھا ہوا تھا۔ وہ بلیو روم سے ملحقہ کمرے میں رکھے ہوئے بلیو کیپسول کو پہلے اپنے قبضے میں کر ناچا ہتا تھا۔ اس کے بعد اس کا خیال تھا کہ وہ برونو کو خود اٹھا کر سب سے پہلے یہاں سے نکل جائے گا۔ اس کے آدمی بعد میں آتے رہیں گے۔ لیکن جب س نے کمرے

میں پہنچ کرمیز کی دراز کا خفیہ خانہ کھولا تواس کے سرپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ حیرت سے آئکھیں پھاڑے خالی خانے کو دیکھ رہاتھا۔ اسے یوں محسوس ہورہاتھا جیسے اس کی آئکھیں اچانک بے نور ہوگئ ہوں۔

"کیاد کیھر ہے ہوڈی سلوا۔ ہاتھی کے منہ سے گئے چھیننا خالہ جی کا کھیل نہیں ہے۔"اچانک ایک آواز ڈی سلوا کے کانوں میں پڑی۔اور ڈی سلوا جیرت کی شدت سے بری طرح اچھلا۔اور دوسرے لمحے اس کا جسم بت بنارہ گیا۔ برونواس کے سامنے کھڑا مسکرار ہاتھا۔اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔

التد تت تم ہوش میں۔ الی سلوانے جیرت سے گنگ لہج میں کہا۔

نہ کر سکتا تھا۔ ڈی سلوا کے بے حس ہوتے ہی وہ آدمی اٹھااور پھراس نے شعبدہ بازوں کے سے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ ٹانگوں کے نیچے سے زکالے اور ہاتھ سامنے آتے ہی اس نے شیشے کی ناب والی میز کے کنار ہے سے رسیاں رگڑنی شروع کر دیں۔اور ڈی سلوا کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے ہاتھ بند شوں سے آزاد کرالیے ۔اور پھر آگے بڑھ کراس نے دروازہ کو اندر سے بند کر دیا۔

اور پھر وہ بے حس ڈی سلوا کی طرف بڑھا۔اوراس نے اسے اٹھا کر صوفے پر ڈالا۔اوراس کی جیبوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔

اسی کھے ڈی سلواکو محسوس ہواکہ اس کے بے جان جسم میں طاقت آتی جار ہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ

پوری طرح حرکت میں آسکتا۔اس آدمی کا ہاتھ حرکت میں آیااور ڈی سلوا کی کنیٹی پراس قدر زور دار ضرب

پڑی کہ ڈی سلواکاذ ہمن فور آہی تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تواس کے ساتھی اس پر جھکے

ہوئے تھے۔ شعور کے بیدا ہوتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ ابھی تک ڈرائیو نگ روم کے صوفے پر بڑا

الکیاہوا۔ مرگیاوہ آدمی۔ اڈی سلوانے ایک جھٹے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہوئے کہا۔

"وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیاہے باس۔اس نے ہمیں ڈاج دیا۔ ہم جب عقبی سمت میں گئے تووہ پھاٹک کے راستے نکل گیا۔"اس کے ایک ساتھی نے شر مندہ لہجے میں کہا۔

"اوہ۔ یوبلڈی فول۔ احمق کیاتم باہر کھڑے بہرے ہو گئے تھے۔ شہیں کچھ نہیں سنائی دیا۔ "ڈی سلوانے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔

"باس - ہلکی آ واز توسنائی دی تھی۔ لیکن ہم سمجھے کہ آپ اسے سزادے رہے ہیں۔ مارٹی اندر گیا تھالیکن پھر وہ بھی اندررہ گیا۔ ہم مطمئن تھے کہ وہ بندھا ہوا ہے۔ "اسی آ دمی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ د مکھ کرچونکتا۔ برونونےٹریگرد بادیا۔اورایک دھاکے کے ساتھ ہی سٹین گن بردار منہ کے بل ڈی سلوا کی لاش پر جاگرا۔اس کے ہاتھ میں بکڑی ہوئی سٹین گن اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جاگری۔ برونونے ریوالور کو جیب میں ڈالااور پھر سٹین گن اٹھا کروہ انچھل کر کمرے سے باہر نکلااور تیزی سے

راہداری میں دوڑنے لگا۔اب وہ جلداز جلداس عمارت سے نکل جاناچا ہتا تھا۔ لیکن راہ داری انجھی اس نے آ دھی ہی کراس کی تھی کہ اس نے راہداری کے اختتام پر شین گنوں سے مسلح د وافراد کو داخل ہوتے دیکھا۔ ان دونوں نے ہاتھوں میں بڑے بڑے بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔اور سٹین گن ان کے کاندھوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔اور پھر برونو کواجانک سامنے دیکھ کروہ تھٹھکےاورانہوں نے بیگ نیچے بچینک کر سٹین گنیں سنجالنے کی کوشش کی۔لیکن ظاہر ہے برونوانہیںا تنامو قع کہاں دینے والا تھا۔اس نے سٹین گن کاٹریگر دیادیا۔اور دوسرے کہجے راہ داری تر تراہٹ کی آوازوں کے ساتھ گونج اٹھی۔ان آوازوں کے ساتھ ہی ان دونوں کی چینیں بھی شامل ہو گئیں۔اور وہ دونوں فرش پر گر کر تڑ پنے لگے۔ برونونے اس وقت تک ٹریگر سے انگلی نہ ہٹائی۔جب تک کہ اسے مکمل طور پران کی موت کا یقین نہ ہو گیا۔اور پھر وہ سٹین گن سنجالے دوڑ تاہوا باہر برآ مدے میں پہنچ گیا۔ باقی کو تھی خالی پڑی ہوئی تھی اور کوئی آدمی نظرنہ آرہاتھا۔اس لیے وہ سیدھا پھاٹھک کی طرف بڑھتا گیا۔ پھاٹک کے قریب پہنچنے پراچانک اسے ایک خیال آیا۔ اور دوسرے کمھے وہ تیزی سے واپس مڑا۔اس کی جیبیں خالی تھیں۔اور اسے خیال آگیا تھا کہ خالی جیب تووہ باہر نکلتے ہی بے بس ہو جائے گا۔اس بات کااسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کو تھی میں اور کوئی موجود نہیں ہے۔

اس لیے اس نے سوچا کہ کچھ رقم تلاش کرلی جائے۔ چنانچہ وہ واپس آیا۔ اور پھر اس نے سب سے پہلے ڈی سلوا کی تلاشی لی لیکن وہ خالی تھیں۔ پھر اس نے باقی افراد کی تلاشی لی توان کی جیبوں سے تھوڑی ہی رقم بر آمد ہوئی جو برونو کے خیال میں ناکافی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس ملک سے نکلنے کے لیے اسے کمبی رقم کی ضرورت

" تہہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ ہمارے جسموں میں موجود مائیکر وٹرانسمیٹر میں یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ جسم میں موجود ہر قسم کی غیر ضروری گیسوں کے خاتے کے لیے بھی کام کرتا ہے۔اس لیے تمہاری بے ہوش کر دینے والی گیس کااثر جلد ہی ختم ہو گیا۔اور پھر نہ صرف میں یہاں پہنچ گیا بلکہ میں اس مخصوص بناوٹ کی میز کو یہاں دیکھ کرچونک پڑا۔یہ میز جیگر فال کی ہدایات کے عین مطابق تیار کی گئی تھی۔اور اس میز کو جیگر فال کے آدمی اہم ترین چیزوں کو چھپانے کے لیے استعال کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کا خفیہ خانہ کھولااور

پھر مجھے اس میں موجودا بنی چیز لیعنی بلیو کیسول مل گیا۔اوراب یہ بھی بتادوں کہ میں نےٹرانسمیٹر پر چیف باس سے بات کر لی تھی۔اور تمہاری جعلی ٹرانسمیٹر کال کاراز کھل گیا تھا۔تم نے جیگر فال سے غداری کی ہے۔اور اس غداری کی سزامجھ سے زیادہ تمہمیں کون دے سکتا ہے۔"برونو نے زہر یلے لہجے میں کہا۔

ائم۔تم۔ اڈی سلواکاد ماغ بازی کواس طرح پلٹنے دیچہ کر پھٹنے لگا۔اور پھراس نے ریوالور کی پروا کئے بغیر برونو پر حملہ کرنے کے لیے اس پر چھلا نگ لگادی۔ لیکن دوسرے لمجے ایک زور دار دھا کہ ہوااوراس کے ساتھ ہی ڈی سلوا کے حلق سے چیج نگلی۔اور ہو کئے ہوئے شہتیر کی طرح راستے میں ہی فرش پر گرااور تڑپنے لگا۔اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی گرم سلاخ اس کے سینے میں گھستی چلی گئی ہو۔اس کا سانس گھنے لگا۔اس نے اپنے آپ کو سنجا لئے کی کو شش کی۔ لیکن پھر اس کے جسم سے جیسے روح نکلنے لگی۔اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن موت کی گہری تاریکی میں ڈو بتا چلا گیا۔

ڈی سلوا کے مرتے ہی ہرونوہاتھ میں ریوالور پکڑے تیزی سے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف ہڑھنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ درروازے تک پہنچتا۔ اسے باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں ۔ یہ آوازیں اسی دروازے کی طرف ہی آرہی تھیں۔ ہرونو جھپٹ کر دروازے کی سائیڈ میں ہو گیا۔اوراسی معلی سٹین گن ہردارا چھل کر اندرداخل ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ فرش پریڑی ہوئی ڈی سلوا کی لاش

"کسی در میانے در جے کے ہوٹل میں لے چلو۔" برونونے جواب دیا۔

"اوہ۔اچھا۔"ڈرائیورنے کہااور پھراس نے ٹیکسی آگے بڑھادی۔

برونوخاموش بیٹےا کھڑ کی سے باہر دیکھتار ہا۔اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ کہ ہوٹل میں کمرہ حاصل کر لینے کے بعد وہ کسی مقامی مجرم کو کھوج نکالے گااور اسے لمبی رقم دے کر

وہ ملک سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔اس کے الیبی کیس بیر انٹی دولت موجود تھی کہ اس کے خیال کے مطابق اس کی آ دھی رقم خرچ کرکے وہ دس باراس ملک سے باہر نکل سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اطمیان سے بیٹے ااد ھر ادھر کا نظارہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔

عمران ڈومن کو ختم کرنے کے بعد بڑی تیزی سے زیر وہاؤس سے باہر نکلا۔ اسے برونو کے متعلق معلوم ہو گیا تھا۔ اور اسے معلوم تھا کہ یہ سپیشل ایجنٹ کس قدر پھر تیلے اور تیز ہوتے ہیں۔ حالات بتار ہے تھے کہ برونو نے لاز ماڈی سلواسے رابطہ قائم کیا ہو گا اور یقینااب وہ ڈی سلوا کی مدد سے ملک سے باہر نکلنے کاپر و گرام بنار ہا ہوگا۔ وہ اب جلد از جلد اس کیپسول کو حاصل کر ناچا ہتا تھا۔ کیونکہ کیپسول کسی بھی لمجے ملک سے باہر نکل معلوم تھا کہ ایک باہر کیپسول ملک سے باہر نکل گیا تو پھر اسے واپس حاصل کر ناتقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جلد از جلد ڈی سلوا کی رہائش گاہ پر ریڈ کر کے اصل صورت حال معلوم کر ہے۔ چنانچہ یہی سوچ کر وہ زیر وہاؤس سے صورت حال معلوم کرے۔ چنانچہ یہی سوچ کر وہ زیر وہاؤس سے

نکل کر سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف اڑا چلاجار ہاتھا۔اسے معلوم تھا کہ اس کی ہدایت کے مطابق بلیک زیرونے ممبر وں کوڈی سلوا کی رہائش گاہ کی نگرانی پر مامور کر دیاہو گا۔پہلے اس نے سوچا کہ بلیک زیرو کو فون کرکے صورت حال معلوم کرے کہ مخبر وں نے وہاں سے کوئی رپورٹ بھیجی ہو۔لیکن پھر اس نے بیدارادہ ترک کر دیا۔اسے احساس تھا کہ پہلے بھی کافی وقت ضائع ہو چکا ہے۔اورا تنے وقفے میں وہ کیپسول کہیں سے کہیں

ہوگی۔ چنانچہ اس نے کو تھی کے مختلف کمروں کی تلاشی لینی شروع کردی۔ اور پھر ایک خواب گاہ کے سیف کا تلاجب اس نے سٹین گن کی گولیوں سے توڑا تواس کی آئکھیں اس سیف کے اندر موجود بے بہادولت دیکھ کر چیرت سے چوڑی ہو گئیں۔ پوراسیف بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیوں سے بھر اہوا تھا۔ اس نے جلدی سے گڈیاں اٹھا اٹھا کراپنے اوور کوٹ کی جیبوں میں ڈالنی شروع کر دیں۔ لیکن ابھی سیف کے ایک خانے کا صرف ایک کونائی خالی ہوا تھا کہ برونو کی جیبوں کے ابھار ہونٹ کے کوہان کی طرح باہر نکل آئے۔ برونو نے ہاتھ روک لئے۔ اور پھر اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ تواسے ایک وارڈروب کے نچلے خانے میں ایک اٹپی کیس نظر آگیا۔ اس نے اٹپی کیس اٹھا کر کھولا اور پھر اس میں اس نے جیبوں سے گڈیاں نکال کرر کھنی شروع کردیں۔

صرف چند گڈیاں ہی اس نے جیبوں میں رہنے دیں تاکہ ہر وقت اٹیجی کیس نہ کھولناپڑے۔اس کے بعد اس نے سیف سے گڈیاں نکال کراس اٹیجی کیس میں بھرنی شروع کر دیں۔جب

اٹیجی کیس بھر گیاتواس نے وار ڈروب میں سے ایک جوڑا کیڑوں کا نکالا۔اوراسے تہہ کرکے ان نوٹوں کے اوپر بچھا کراس نے اٹیجی کیس بند کر دیا۔اس کے بعد وہ اٹیجی کیس اٹھائے تیزی سے واپس بھاٹک کی طف آیااور اب بچھا کراس نے اٹیجی کیس اٹھائے تیزی سے واپس بھاٹک کی طف آیااور اب بچھا کی کھی اب بچھا ٹک کی جھوٹی کھڑکی کھول کر باہر آگیا۔اس نے جان بوجھ کر عمارت میں موجود کاراستعال نہ کی تھی ۔ کیو نکہ اس طرح ڈی سلواکے گروپ کے آدمی اسے پہنچان سکتے تھے۔

باہر نکل کروہ چند کمجے ادھر دیکھتار ہااور پھر سر ہلاتا ہوادائیں طرف بڑھ گیا۔ جہاں دوراسے ایک چوک نظر آرہا تھااس کے خیال کے مطابق اسے وہاں سے ٹیکسی مل سکتی تھی۔اور واقعی چوک پر بہنچتے ہی اسے خالی شیکسی نظر آ رہا تھا اس کے خیال کے مطابق اسے وہاں سے ٹیکسی مل سکتی تھی۔اور واقعی چوک پر بہنچتے ہی اسے خالی شیکسی نظر آ گئی۔ برونونے ٹیکسی کی بچھلی نشت کا دروازہ کھولااور اٹیجی کیس اندر رکھ کروہ اطمیان سے بیٹھ گیا۔

"جی فرمایئے۔"ڈرائیورنے مڑ کر یو چھا۔

"تو ٹھیک ہے۔ تم کرتے رہو نگرانی۔ کم از کم تمہاری بیہ شکایت تود ور ہو جائے گی کہ نہ کو ئی اندر گیاہے اور نہ کوئی باہر آیاہے۔"عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"سوری عمران صاحب۔ بغیر باس کی اجازت کے ہم آپ کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے ۔ اصفدرنے خشک لہجے میں کہا۔

التمهيس كيا حكم ديا گيا تھا۔ صفدر۔ "عمران نے سنجيدہ لہجے ميں كہا۔

"گرانی کرنے کا۔"صفدرنے کہا۔

"تو پھر نگرانی کرو۔ بیہ تو تھم نہیں ملا کہ کسی کو مداخلت نہ کرنے دو۔ "عمران نے سخت کہجے میں کہا۔
"عمران صاحب۔ آپ کیوں ہمیں الجھن میں ڈالتے ہیں۔ سیدھی بات کریں۔ اگر باس نے آپ کو بھیجا ہے تو
پھر ٹھیک ہے۔ جیسا آپ جاہیں ویسے ہی ہوگا۔ "صفدر نے بھی سپاٹ کہجے میں کہا۔

"میں تمہاری طرح تمہارے اس چوہے باس کا ملازم نہیں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ چاہے اندر جاؤں یا باہر
آؤں۔ سمجھے۔ اور مجھے روکنے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ میں نے فیصلہ کرلیاہے کہ ہر حال میں بیہ جھو نپڑا
خریدوں گا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو عدالت شفع کا میں مقدمہ دائر کر دینا۔ "عمران نے کہا۔
"اور پھر تیز تیز قدم اٹھانا کو تھی کی طرف بڑھتا گیا۔ اور صفدر ہونٹ بھینچے وہیں کھڑارہ گیا۔ نجائے کسی ذہنی
روکے تحت وہ عمران سے الجھ گیا تھا۔ ورنہ وہ جانتا تھا کہ عمران کبھی غلط کام نہیں کرتا۔ اگر وہ اندر جانا چاہتا ہے
تو یقینا اس کے بیجھے بھی اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ عمران بجائے کو تھی کے پھائک کی طرف بڑھنے کے سائیڈ گلی
میں گھتا چلا گیا۔ اور صفدراسے اس

وقت تک دیکھار ہاجب تک وہ مڑ کراس کی نظروں سے او حجل نہ ہو گیا۔

عمران گلی میں داخل ہوتے ہی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پہلے وہ حالات کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔اسے معلوم تھا

پهنچایا جاسکتا تھا۔اس لیے وہ اب مزید وقت ضائع نہ کرناچا ہتا تھا۔اور ویسے بھی ممبر وں کو صرف تگرانی کاہی حکم دیا گیا تھا۔

تھوڑی دیر بعداس کی کاسیٹلائٹٹٹاؤن میں داخل ہو گئی۔اور جباس نے کاربتیس کو تھی کے بالمقابل سڑک کی دوسری طرف رو کی۔اچانک ایک درخت کی آڑسے صفد رنگل کر باہر آگیا۔عمران کار کادروازہ کھول کر باہر آگیا۔

"آپ یہاں کیسے عمران صاحب۔"صفدرنے مسکراتے ہوئے کہا۔

"یار۔سوپر فیاص نے فلیٹ خالی کرانے کے لیے عدالت سے بے دخلی حاصل کرلی ہے۔اس لیے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ عدالت کا بیلف آکر سلیمان اور مجھے اٹھا کر باہر سڑک پر جھینک دے کوئی حجو نبرٹا تلاش کر ہی لیاجائے۔"

عمران نے بڑے معصوم سے کہجے میں کہا۔

"جھو نیرا۔اور سیٹلائٹٹاوُن میں۔خوب۔واقعی اچھی جگہ کا انتخاب کیاہے۔"صفدرنے ہنتے ہوئے کہا۔
"یہ سامنے والا جھو نیرا کیسارہے گا۔میرے خیال میں گزار اہو جائے گا۔خالی ہی نظر آتا ہے۔"عمران نے ڈی سلوا کی عظیم الثان کو تھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔خالی ہی نظر آتی ہے۔ ہم کافی دیرسے یہاں ہیں۔نہ کوئی اندر گیا ہے۔اورنہ کوئی باہر آیا ہے۔"صفدر نے جواب دیااور عمران نے سر ہلادیا۔

"چلو پھر قبضہ کرتے ہیں۔خوا مخواہ خالی رکھا ہوا ہے۔"عمران نے کہااور آگے بڑھنے لگا۔ "کیامطلب۔ کیاباس نے آپ کو بھیجاہے۔ ہمیں تو صرف نگرانی کا حکم ملاہے۔"صفدرنے حیران ہوتے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے طور پر انہیں ساتھ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ واپس مڑ ااور پھر اس نے کیپٹن شکیل کو باہر آنے کااشارہ کیااور کیپٹن شکیل ڈرم کی اوٹ سے باہر آگیا۔

"آؤکیٹین۔اب نگرانی کی ضرورت نہیں۔ہم نے ریڈ کرنا ہے۔"عمران نے کہااور کیٹین شکیل نے سر ہلادیا۔
اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے سامنے کے رخ پر آگئے۔صفدر کیٹین شکیل کودیکھتے ہی اوٹ سے باہر آگیا تھا۔

"تم بھی آ جاؤ۔ پیارے دفتر۔ پھرنہ کہنامیرے مشورے کے بغیر ہی جھو نپرٹا خرید لیا۔ "عمران نے اسے آ واز دیتے ہوئے کہااور صفدر تیزی سے ان کی طرف بڑھ آیا۔

عمران اس دوران کھڑ کی کو دھکیل کر کھول چکا تھا۔ایک کمچے کے لیے اس نے اندر جھا نکااور پھر اندر داخل ہو گیا۔ کیپٹن شکیل اس کے بیجھیے اندر جلاآیا۔ویسے اس نے ریوالور جیب سے نکال لیا تھا۔

"کو تھی واقعی خالی پڑی ہوئی ہے۔ پنجھی اڑ چکے ہیں۔اور تم باہر کھڑے ان کے گھونسلے کے تنکے ہی گنتے رہ گئے ہو۔ "عمران نے کہااور پھر تیزی سے اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔اسے ایک سائیڈ میں کھڑی ہوئی کار بھی نظر آگئی تھی۔صفدر بھی اس دوران اندر پہنچ چکا تھا۔اس کے چہرے پر بھی کو تھی کو خالی دیکھ کر حیرت ہور ہی تھی۔

اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے اس راہ داری میں پہنچے جہاں دوافراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ان کے جسموں کو گولیوں سے چھانی کر دیا گیا تھا۔اور پھر اندرونی کمرے میں پڑی ہوئی لاشیں بھی سامنے آگئیں۔ان دونوں کوریوالورسے گولی ماری گئ

عمران ڈی سلوا کو دیکھتے ہی پہچان گیا۔ وہ ڈی سلوا کو پہلے سے ہی جانتا تھا۔

"بوری کو تھی کی تلاشی لو۔ شاید کوئی اور لاش مل جائے۔"عمران نے صفدراور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر

کہ سیکرٹ سروس کے ممبر کو تھی کے چاروں طرف موجود ہوں گے۔وہ گلی میں مڑ کر عمارت کے عقب میں آگیا۔

اسی کمحے اس نے کیبیٹن شکیل کوایک کوڑے کے بڑے ڈرم کے بیجھے سے نگلتے ہوئے دیکھا۔
"ارے کیبیٹن۔اب تم نے بھی خزانے ڈھونڈ نے شروع کردیئے ہیں۔"عمران نے کوڑے کے ڈرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔اور کیبیٹن شکیل ہنس بڑا۔

الہمیں باس نے اس عمارت کی نگرانی کا حکم دیاہے آپ کو صفدر نے نہیں بتایاو۔ وہ توسامنے موجود ہے۔ ۔ الکیپٹن شکیل نے کہا۔

"تو بھئی کرو نگرانی۔ میں توبس ویسے ہی ٹہلتا ہوااد ھر آنکلا۔ عمران نے کہااور آگے بڑھنے لگا۔

"میں کیسے مان لوں کہ آپ صرف ٹھلتے ہوئے ادھر آئے ہیں۔"کیپٹن شکیل نے کہا۔

"چلو ٹہلتانہ سہی۔ چلتا ہوا سمجھ لو۔ "عمران نے کہااور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا ہو آگے بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل چند لمحے وہاں کھڑار ہا پھر وہ واپس ڈرم کی طرف مڑ گیا۔

عمران بچیلی طرف سے ہوتا ہواایک اور گلی میں مڑگیا۔ عمارت کے اندر مکمل خاموشی نے اسے بھی شک میں ڈال دیا تھا۔ اور دوسری بات اس نے بید دیکھی تھی کہ پھاٹک کی جھوٹی کھڑکی بھی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی ۔ اسے اندر سے بندنہ کیا گیا تھا کہ مجرم بھی بھی اس قسم کی غلطی نہیں کیا کرتے۔ اس لیے اب اس نے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے سائیڈ میں ہو کرواچ ٹر انسمیٹر کا بٹن کھینچا۔ اور گھڑی کو کان سے لگالیا ۔ ویسے اس نے ایک درخت کی آڑلے لی تھی۔ تاکہ کسی ممبر کی نظریں اس پر نہ پڑیں۔ لیکن دوسرے ہی لیحے وہ بٹن کو مخصوص انداز میں دباکرٹر انسمیٹر آن کرتے کرتے رک گیا۔ اور اس نے بجائے اسے مخصوص انداز میں بند کر دیا۔ اسے اچانک خیال آگیا تھا کہ صفدر اس کال سے مشکوک بھی میں دبانے کے دوبارہ عام انداز میں بند کر دیا۔ اسے اچانک خیال آگیا تھا کہ صفدر اس کال سے مشکوک بھی

"اوہ۔ کہاں ہے وہ کمرہ۔"عمران نے چو نکتے ہوئے کہااور پھر وہ صفدر کو ہمراہ لیے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا

عمران اس الماری کے راستے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ خواب گاہ نما کر مہ تھا۔ جس کا بیر ونی دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔البتہ راہ داری کے اختتام پرایک سنگی دیوار تھی۔

عمران نے واپس آ کراس کمرے کی تلاشی لینے شروع کر دی۔

اور تھوڑی دیر بعداس نے ایک الماری میں سے وہ لباس ڈھونڈ نکالا جو ڈھیر کی صورت میں بھینکا گیا تھا۔ جس سے محسوس ہوتا تھا کہ اسے اتار کر بھینک دیا گیا ہے۔

عمران نے اس لباس کی تلاشی لینی شروع کردی۔ اور پھراس کی ایک جیب سے اس نے ایک چھوٹاساکارڈ برآمد کرلیا۔ جس پر جیگر فال کی مخصوص نصویر کے بنچے سپیشل کا لفظ سرخ رنگ میں لکھا گیا تھا۔ اور عمران ساری بات سمجھ گیا۔ کہ ڈی سلوااور برونو کے در میان گر بڑہو گئی۔ ڈی سلوانے برونو کو یہاں قید کردیا۔ مگر برونو المماری توڑکر باہر نکلااور پھراس نے ڈی سلوااور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے کو تھی سے باہر نکل گیا ۔ اور بہ صورت حال عمران کے فیور میں تھی کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ نہ ہی برونو ملک سے باہر نکلا ہے اور نہ کے سول باہر جاسکا ہے۔ اب مسلم صرف برونو کو تلاش کرنے کا تھا۔ چنا نچہ اس نے صفدر اور کیمپٹن شکیل کو واپس جانے کا عمر ہیا۔ عبر برینے کی حداس نے فون پر سوپر فیاض کو کنکٹ کیااور اسے اس کو تھی کر دیا۔ اور ان کے باہر جانے کے بعد اس نے فون پر سوپر فیاض کو کنکٹ کیااور اسے اس کو تھی کا تھے میں ڈالنے کا کہا۔ اور ریسیور رکھ کروہ تیزی سے پھائک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیمپٹن شکیل اور صفدر کو تھی سے باہر پہنچ بچے ہے۔

"اب کیاپرو گرام ہے۔"صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

اوران دونوں کے جانے کے بعداس نے لاشوں کے انداز اور انہیں لگنے والی گولیوں کا جائزہ لیناشر وع کر دیا ۔
اور چندہی کمحوں میں وہ ساری صورت حال سمجھ گیا۔ ڈی سلوا کو سامنے سے گولی ماری گئی تھی۔ اور وہ پشت کے بل گراہوا تھا۔ جب کہ دو سرے آدمی کی پشت پر گولی ماری گئی تھی اور وہ منہ کے بل ڈی سلوا کی لاش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈی سلوا کو گولی مار نے کے بعد وہ آدمی در وازے کی طرف بڑھا ہوگا کہ بید دو سرا آدمی اندر آیا۔ اور اس آدمی نے در وازے کی اوٹ سے اس کی پشت پر گولی ماری۔ شاید آنے والے کے ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ اس لیے اس کی موت کے بعد اس آدمی نے سٹین گن حاصل کی اور پھر باہر نکل کر سامنے میں سٹین گن تھی۔ اس لیے اس کی موت کے بعد اس آدمی نے سٹین گن حاصل کی اور پھر باہر نکل کر سامنے سے آتے ہوئے دوافر ادکو سٹین گن سے بھون ڈالا۔ ان دونوں کی سٹین گنیں بھی ان کے قریب ہی پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں اٹھایانہ گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل صرف ایک آدمی ہے۔ اگر اس کے ساتھی ہوتے تو وہ یقینا یہ سٹین گنیں بھی اٹھالیتا۔ اس کے بعد ظاہر ہے تو وہ یقینا یہ سٹین گنیں بھی اٹھالیتا۔ اس کے بعد ظاہر ہے

وہ آدمی وہاں سے نکل گیا۔ اور میہ وقت وہ ہو گاجب بلیک زیر و کے وہاں سے جانے اور صفدر اور کیبیٹن شکیل کے پہنچنے کے در میان کا وقت ہو گا۔ ورنہ وہ یقیناان کی نظر وں میں آ جاتا۔ کار کی موجود گی اور پھائک کی ذیلی کھڑکی کے کھلے رہنے سے یہ بات بھی واضح تھی کہ جانے والا پیدل ہی باہر نکلاہے۔ اس نے کاراستعال کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب سوچنے کی بات صرف اتنی تھی کہ وہ آدمی کون ہو سکتا ہے۔ اسی لمحے کیبیٹن شکیل اور صفدر واپس آگئے۔ اور انہوں نے رپورٹ دی کہ ایک خواب گاہ میں ایک سیف کھلا ہوا ہے جس میں بڑے نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی ہیں البتہ ایک خانہ خالی ہے۔ اسی طرح ایک تہہ خانہ نما کمرے میں الماری ٹوٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک تہہ خانہ نما کمرے میں الماری ٹوٹی سے راستہ بند ہے۔ "

ٹیکسی کے پاس رک کر بوں ادھر دیکھ رہے تھے جیسے ڈرائیور کو تلاش کررہے ہوں۔"سگریٹ والے نے چونکتے ہوئے کہا۔عمران اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی سمجھ گیاتھا کہ وہ سچے کہہ رہاہے۔ "اسلم شاہ کی ٹیکسی کا۔"عمران نے بوچھا۔

"مورس ہے اس کے پاس۔ویسے صاحب۔میں نے وں پر تبھی غور نہیں کیا۔ویسے اسلم شاہ کا بھائی ساتھ والے کیفے میں ویٹر ہے۔شایداسے معلوم ہو۔اس کا نام اکرم شاہ ہے۔اسلم شاہ زیادہ تراس جگہ آتا جاتار ہتا ہے۔لیکن اس وقت نہیں ہے۔"اسگریٹ والے نے کہااور عمران نے مسکراتے ہوئے نوٹ سگریٹ والے کی طرف بڑھادیا۔

"بڑی بڑی مہر بانی آپ کی۔اب میں یقیناا پنے دوست کو ڈھونڈ نکالوں گا۔"عمران نے کہااور پھر مڑ کر ملحقہ کیفے کی طرف بڑھتا گیا۔

اس کے چہر ہے پر مسکراہٹ تیر رہی تھی۔اس نے گواند ھیر ہے میں تیر چلایا تھا۔ کیکن اب یہ برونو کی

بدفته متی تھی کہ ایک تووہ اصل حلیے میں تھااور پھر اتفا قاً ٹیکسی بھی اس وقت یہاں ایک ہی موجود تھی۔

کیفے میں پہنچ کر اس نے اکر م شاہ ویٹر کے بارے میں معلوم کیا۔ تو پیۃ چلا کہ اکر م شاہ ایک شادی کے سلسلے

میں گذشتہ ایک ہفتے سے چھٹی پر ہے۔ عمران نے سر ہلادیا۔اور پھر اس نے کیفے کی راہداری میں لگے ہوئے

پبلک فون باکس سے بلیک زیرو کے ڈاکل کئے۔

"ایکسٹو۔"رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔

"عمران بول رہاہوں۔صفدرنے کوئی ربورٹ دی ہے۔"عمران نے بوچھا۔

"ہاں۔اس نے ربورٹ دی ہے کہ آپ انہیں لے کراندر گئے۔ تو کو تھی خالی پڑی ہوئی تھی اور وہاں چار لاشیں موجود ہیں۔"بلیک زیرونے جواب دیا۔ "تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں سے ایک مجرم نکل گیا ہے۔ اسے تلاش کرنا ہے۔ اعمران نے اپنی کارکی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

ااس کاحلیہ۔ الکیپٹن شکیل نے کہا۔

"مجھے کیامعلوم۔ میں نے اسے کوئی دیکھا ہے۔ اگر حلیے کازیادہ ہی اشتیاق ہے تواپنے اپنے حلیے کے افراد ڈھونڈ لو۔ "عمران نے سٹیر نگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔

اور پھر دوسرے لمحاس کی کارتیزی سے آگے بڑھتی گئی لیکن چوک پر پہنچتے ہی اسے ایک خیال آیاتواس نے کارایک کیفے کے سامنے روک دی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اسے اچانک خیال آگیاتھا کہ برونو یہاں سے لازماً کسی ٹیکسی پر گیاہو گا۔ اور ٹیکسی اسے چوک پر سے ہی مل سکتی ہے۔ وہ ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیکسی سٹینڈ کے ساتھ ہی ایک سگریٹ والے کا کھو کا تھا۔

"تقریباً ایک گھنٹہ پہلے میر اایک دوست یہاں سے ٹیکسی پر بیٹھ کر گیا ہے۔ وہ مجھے اپنا نیا پیتہ بتانا بھول گیا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کسی ٹیکسی پر گیا ہے۔ "عمران نے جیب سے ایک بڑانوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔

"یہاں سے توبے شارافراد جاتے رہتے ہیں جناب۔ ویسے آپ کے دوست کاحلیہ کیا ہے۔"سگریٹ والے نے نوٹ کوللجاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔

اور عمران نے اس کا قدو قامت اور ڈومن سے حاصل کر دہ برونو کاحلیہ بتادیا۔ کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کوئی حلیہ نہ جانتا تھا۔ اور اگر برونو میک اپ میں ہواتب توسلسلہ ہی ختم ہو سکتا تھا۔

"ارے ہاں۔اس حلیے کے صاحب یہاں آئے تھے۔اس وقت صرف اسلم شاہ کی ٹیکسی موجود تھی۔اوراسلم شاہ میرے پاس سگریٹ کا پیکٹ لے رہاتھا۔ میں نے ہی اسے سواری کے متعلق بتایا تھا۔ کیونکہ وہ صاحب جاہتا تھا۔

جس سے ٹیکسی ڈرائیوراسے عام مسافر کی بجائے کوئی خاص شخصیت سمجھتا۔ اٹیجی کیس لے کروہاس وقت تک وہیں کھڑارہا۔ جب تک ٹیکسی آگے بڑھ کراس کی نظروں سے او جھل نہ ہو گئی۔ اور پھروہ ہوٹل کے گیٹ میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل واقعی در میانہ ٹائپ کا تھا۔ لیکن اس کے ہال میں خاص تعداد غیر ملکی افراد کی تھی ۔ برونو کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔

"جھے ایک کمرہ چاہیے۔" برونونے اٹیجی کیس کاؤنٹر کے قریب رکتے ہوئے کہااور کاؤنٹر کلرک نے سر ہلاتے ہوئے کی بورڈ پر لئکی ہوئی ایک چابی اتاری اور اسے کاؤنٹر پرر کھ کراس نے رجسٹر اٹھایا۔

"آپ کے کاغذات۔ ''کاؤنٹر کلرک نے کہا۔

اور برونونے خاموشی سے جیب میں موجو دا بنا پاسپورٹ نکال کراس کے سامنے بھینک دیا۔

اس پاسپورٹ پر برونو کی اصلی تصویر ہی چسپاس تھی کیکن یہاں اس کا نام مائیکل جانسن درج تھا۔ پاسپورٹ ویسٹرن کار من کا جاری کر دہ تھا۔ کاؤنٹر کلرک نے ایک نظر تصویر کودیکھااور پھر جلدی سے رجسٹر پر

اندراجات کرنے میں مصروف ہو گیا۔

"کتنے روز تھہریں گے۔"کاؤنٹر کلرک نے کہا۔

"فی الحال دور روز ۔ " برونونے مسکراتے ہوئے کہا۔

الطھیک ہے جناب۔ چار سور وپے دوروز کا کرایہ بنتا

ہے۔''کاؤنٹر کلرک نے کہا۔

اور برونونے جیب سے چار بڑے نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر بچینک دیئے۔اور پھر رجسٹر پر مائنگل جانسن کے نام کے دستخط کر دیئے۔کاؤنٹر کلرک نے قریب کھڑے ایک پورٹر کواشارہ کیا۔ السنوطاہر۔جیگر فال کا سیشل ایجنٹ برونو، صفدروغیرہ کے جانے سے پہلے ڈی سلوااوراس کے ساتھیوں کو قتل کرکے نکل گیا ہے۔ میں نے اس بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کرلی ہیں۔وہ سیٹلائٹٹٹاوُن کے پہلے چوک سے ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر گیا ہے۔اس ٹیکسی کے ڈرائیور کانام اسلم شاہ ہے۔تم ایسا کرو کہ صفدر کو کہد دو کہ وہ اسلم شاہ نامی ڈرائیور کی ٹیکسی ڈھونڈ ھے۔اور اس سے یہ معلومات حاصل کرے کہ اس نے سیٹلائٹ ٹاؤن سے اس کی ٹیکسی میں سوار ہونے والی سوار کو جس کے پاس ایک اٹیجی کیس بھی تھا کہاں اتارا ہے۔ جیسے ہی یہ رپورٹ ملے مجھے فلیٹ پررنگ کر دینا۔ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔اور صفدر کو وہیں رکنے کا کہنا ۔ اعمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔

"ملیک ہے۔ میں ابھی اس کے ذمہ بیر کام لگادیتا ہوں۔" بلیک زیرونے مؤد بانہ لہجے میں کہا۔

"اور باقی ممبروں کو بھی الرٹ رکھنا۔ برونو کو ہم نے فوری طور پر کور کرناہے۔"عمران نے کہااوراس کے ساتھ ہی اس نے ریسورر کھ دیا۔ اب وہ مطمئن انداز میں چلتا ہوا کیفے سے نکل کراپنی کار کی طرف بڑھتا گیا ۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی برونو کوڈھونڈ نکالے گا۔

ٹیکسی مختلف سڑ کوں سے گزرنے کے بعدایک دومنزلہ عمارت کے سامنے رکھ گئی۔اس پر فلیٹی ہوٹل کا بڑسا پور ڈنصب تھا۔

"جناب۔ یہ ہوٹل در میانہ ٹائپ ہے۔ اور اکثر غیر ملکی سیاح یہیں کٹھہرتے ہیں۔ "ڈرائیورنے مڑ کر پیچلی نشت پر بیٹھے ہوئے برونوسے مخاطب ہو کر کہا۔

"محصیک ہے۔" برونونے کہااور جیب سے ایک نوٹ نکال کراس نے ڈرائیور کی طرف بڑھادیا۔

ڈرائیورنے میٹر کودیکھ کر کرایہ کاٹااور باقی رقم برونو کے حوالے کردی۔ جسے لے کراس نے پہلے جیب میں ڈالااور پھروہاٹیجی کیس اٹھاکر نیچے اترایا۔اسے اس وقت رقم کی توپروانہ تھی۔لیکن وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا "رقم کی ضرورت نہیں۔ آپ کی خدمت ہمارافرض ہے۔ آپ حکم فرمایئے۔ "ویٹرنے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔

"مجھے کسی ایسے آدمی سے ملنے کی ضرورت درپیش ہے جو کوئی خفیہ مال محفوظ طریقے سے ملک سے باہر بھجوانے کاماہر ہو۔ برونونے جیب سے دونوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔

"اوہ سر۔ بیہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دارا لحکومت میں بے شارلوگ بیہ کام کرتے ہیں۔ لیکن سر آپ کاشین بار کے مالک رالف سے مل لیں۔وی ایسے کاموں کا ماہر ہے۔اور آ دمی

بھی بااصول ہے۔ جس چیز کاوعدہ کرے گااسے ہر صورت میں پورا کرے گا۔ ''ویٹر نے تیز کہجے میں کہا۔ ''کہاں ہے یہ بار۔'' برونو نے پوچھا۔

ااتسکرروڈ پر جناب۔ بڑی مشہور بارہے۔"ویٹرنے جواب دیا۔

"لیکن میں یہاں اجنبی ہوں۔" ہر ونونے چند کھیے خاموش رہنے کے بعد کہا۔

ا'کوئی بات نہیں سر۔وہ صرف دولت سے ہی واقف ہے۔انسانوں سے واقفیت کی اسے ضرورت نہیں ۔''ویٹرنے مسکراتے ہوئے کہااور برونو بھی ہسن دیا۔

الگڑ۔تم واقعی اچھے آدمی ہو۔ بیہ لواپناانعام۔اور مجھے بوتل لادو۔"برونونے ہنتے ہوئے کہااوراس نے وہ دونوں نوٹ ویٹر کی طرف بڑھادیئے۔

ویٹر نے جھیٹ کروہ دونوں نوٹ لیے اور پھر سلام کرتا ہواوہ واپس مڑ گیا۔اس کے باہر جاتے ہی ہرونو تیزی سے اٹھا اور اس نے اٹیجی کیس اٹھا یا اور باہر را ہداری میں آگیا۔لیکن وہ لفٹ کی طرف جانے کی بجائے بر آمدے کے اختیام کی طرف بڑھ گیا۔جہاں اس نے آتے ہوئے فائر ڈور کے الفاطیڑھ لیے تھے۔وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ دروازہ ہوٹل میں آگ لگ جانے کی صورت میں ایمر جنسی کے طور پر کام آتا ہوگا۔ چنا نچہ وہ تیزی

"صاحب کودوسری منزل کمهر بچیس میں پہنچادو۔ الکاؤنٹر کلرک نے بورٹر سے کہااور بورٹر نے سر ہلاتے ہوئے اٹیجی کیس اٹھالیا۔

ااآسیئے جناب۔ "بورٹرنے برونوسے کہااور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔

برونوسر ہلاتا ہوااس کے بیچھے چل دیااور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کمرہ بچیس میں موجود تھا۔اس نے پورٹر کوٹپ دے کر فارغ کیااوراس کے جانے کے بعداس نے اٹیجی کیس الماری میں رکھ دیا۔اور کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا ۔ کہ اب وہ کس طرح کسی ایسی بارٹی کا کھوج نکالے جس کے ذریعے وہ محفوظ طریقے سے سرحد بار کرسکے ۔ ابھی وہ جٹھا سوچ رہاتھا کہ در وازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور برونو چونک پڑا۔

ااکون ہے۔ "برونونے چو تکتے ہوئے پوچھا۔

"ویٹر سر۔ کوئی خدمت۔" باہر سے آواز آئی۔

"لیس- کم ان-" برونونے ایک طویل سانس لیتے

ہوئے کہااور پھر در وازہ کھلااور ایک ادھیڑ عمر ویٹر اندر داخل ہوا۔ بر ونونے اسے غور سے دیکھا۔اسے محسوس ہوا کہ ویٹر خاصابر اناہے اور اس کاانداز بتار ہاتھا کہ اس کا تجربہ خاصاہے۔

"میرے لیے ایک وہسکی کی بوتل لے آؤ۔ اور سنو تہہیں کتناعر صہ ہو گیاہے ویٹری کرتے۔ "برونونے سر سری سے لہجے میں کہا۔

"بیں سال ہو گئے ہیں جناب۔ کیوں صاحب۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔"ویٹر نے چو نکتے ہوئے پوچھا

"ارے نہیں۔ دراصل مجھے ایک الجھن در پیش ہے۔ اگرتم معقول رقم کماناچاہتے ہو تومیری الجھن کاحل بتاد و۔ " برونونے کہا۔

سے در وازے کے پاس پہنچااوراس نے

ہینڈل دبایاتودروازہ کھل گیا۔ برونو جانتا تھا کہ ایسے دروازوں کولاک نہیں رکھا جاتا۔ تاکہ ایمر جنسی کی صورت میں روکاٹ نہ بن جائیں۔

دوسری طرف اس کی توقع کے مطابق لوہے کی سیڑھی نیچے سائیڈگی میں اتر رہی تھی۔ برونونے دوسری طرف جاکر دروازہ بند کیااور پھرانتہائی تیزر فتاری سے سیڑھیاں اتر تا چلاگیا۔ وہ دیٹر کے بوتل لے کرواپس کرے میں آنے سے پہلے اس ہوٹل سے کافی فاصلے پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ یہ سارا اس نے اپنی مختاط فطرت کے طور پر کیا تھا۔ کیو نکہ اسے معلوم تھا کہ انٹیلی جنس اور سیکرٹ سروس اگرچھان بین کرے تو وہ اس تک نہ پہنچ سکے۔ سیڑھیاں اتر کروہ گلی میں آیا۔ اور پھر وہاں سے چلتا ہواوہ سڑک پر آگیا۔ سڑک پر چینچے ہی اس کی نظرین سڑک پارایک سپر سٹور پر پڑگئیں۔ اور برونو سر ہلاتا ہوا اسڑک پار کرکے اس سپر سٹور میں گھس گیا۔ اس نے یہاں سے میک اپ کا جدید ترین سامان لینے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا بریف کیس خرید لیا۔ اس نے یہ خریداری مختلف کاؤنٹر زسے کی تھی۔ تاکہ کسی کویہ شبہ نہ ہوسکے کہ وہ چرے بدل دینے والے میک اپ کا سامان خریدرہا ہے۔ سپر سٹور کی سائیڈ میں سنے میک اپ کا میک اپ کا ہوئے باتھ روم کود کھے لیا۔ اور دو سرے لمجے وہ اندر داخل ہوگیا۔ یہ باتھ روم چو نکہ بالکل علیحدہ سائیڈ پر بنا ہوا ہوگیا۔ یہ باتھ روم چو نکہ بالکل علیحدہ سائیڈ پر بنا ہوا

لیے ظاہر ہے اسے کو کی اندر جاتے ہوئے خصوصی طور پر چیک نہ کر سکتا تھا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے اٹیجی کیس کھولااور اس میں رکھے ہوئے فالتوجوڑے کو باہر نکال کر اس نے اپنالباس اتار کر پہن لیا ۔ اس کے بعد باتھ روم کے آئینے میں اس نے اپنامیک اپ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس بار مقامی میک اپ کررہا تھا۔ چنا نچہ بندہ منٹ بعد جب اس نے فائنل ٹیچرز دینے کے بعد ہاتھ روکا تووہ ایک مقامی آدمی کے روپ میں

آچکا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ اس حد تک بدل لیا تھا کہ اب اسے غیر مکلی کے طور پر کوئی نہ پہچان سکتا تھا۔ آئیے میں اچھی طرح تسلی کر لینے کے بعد اس نے بلیو کیبسول والی ڈبیا کے متعلق اطمیان کیا کہ وہ نئے لباس کی خفیہ جیب میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے کاغذات کو باہر نکالا اور لا کٹر کی مدد سے ان کو آگ لگادی ۔ تاکہ اس سلسلے میں کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ مقامی میک اپ کے بعد ان کاغذات کی ضرورت باقی نہ رہی تاکہ اس سلسلے میں کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ مقامی میک اپ کے بعد ان کاغذات کی ضرورت باقی نہ رہی ۔ اور اگر ضرورت پڑ بھی جاتی تو اسے معلوم تھا کہ دولت خرج کرنے سے ایسے کئی سیٹ دوبارہ بنوائے جاسکتے ہیں۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس نے اپنا پر انا اور نیا اٹیجی کیس اٹھا یا اور باتھ روم کادروازہ کھول کر باہر آگیا۔ چند لمجے ادھر ادھر دوکیوئے کے

بعد وہ بجائے مین روڈ پر جانے کے عقبی در واز ہے ہوتا ہواا یک تنگ سی گلی میں آگیا۔اوراس نے ایک کوڑے کے بڑے سے ڈرم میں پر انااٹیجی کیس اچھال دیا۔اب وہ نیابریف کیس اٹھائے بڑے اطمیان سے چلتا ہواد و بارہ مین رود ڈپر آگیا اور پھر وہ پیدل ہی آگے بڑھتا گیا۔ یہ شہر کاوسطی علاقہ تھا۔اس لیے جلد ہی اسے ایک اور ہوٹل نظر آگیا۔ یہ ہوٹل پہلے ہوٹل سے کہیں زیادہ شاندار نظر آرہا تھا۔وہ اطمینان سے اندر گیا اور پھر اسے بغیر کسی تردد کے وہال کمرہ مل گیا۔اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اگرا نٹیلی جینس یاسیرٹ سروس اسے تلاش بھی کر رہی ہوگی تواب وہ ان کے ہاتھ نہیں آسکے گا۔

کرے میں پہنچ کراس نے روم سروس سے کھاناوہ بیں کمرے میں منگوایا۔اوراطمیان سے کھانا کھاکراور آدھی ہوتل وہسکی کی حلق میں انڈیل کروہ پوری طرح فریش ہوگیا۔جب ویٹر برتن اٹھاکر لے گیا تواس نے ٹیلی فون کاریسیوراٹھایااور ہوٹل ایکیچنج کے آپریٹر سے آسکرروڈ پرواقع کاشین بار کا ملانے کو کہا۔ چند ہی کمحوں بعد رابطہ قائم ہوگیا۔

"ہیلو۔ کاشین بار۔" دوسری طرف سے ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔

"يس-"برونونے چونک کراٹھتے ہوئے کہا۔اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ دروازہ کھلتے ہی دولیے ترین نگے نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوئے۔ان کے چہروں سے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ آنے والے کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔

"آپ نے رالف سے بات کرنے کے لیے کہا تھا۔"ایک نوجوان نے قدرے کرخت لہجے میں کہا۔
"کیوں۔" برونو نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔

"ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ تاکہ آپ کی ملا قات مسٹر رالف سے کرادی جائے۔"اسی نوجوان نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔

"لیکناس نے توکام کرنے سے جواب دے دیا تھا۔ برونونے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔اس کاایک ہاتھ کوٹ کی

جیب میں تھا۔ جس میں ریوالور موجود تھا۔ اور وہ ہر قسم کی سپوکشن سے نیٹنے کے لیے پور کی طرح تیار تھا۔
"ہماراطریقہ یہی ہے۔ ہم براہ راست بات نہیں کرتے۔ ہم نے آپ کی کالٹریس کی اور پھر یہاں پہنچ گئے ۔
یہ حفاظتی طریقہ کارہے۔ تاکہ غلط آدمی ہمیں استعمال نہ کر سکے۔ اب آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم آپ کو باس تک پہنچادیں گے۔ اس کے بعدا گرآپ کی بات طے ہو گئی تو ٹھیک۔ ورنہ آپ کو یہاں واپس پہنچادیا جائے گا۔ اور ہم بھول جائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں۔ باس بدیا نتی نہیں کرتا۔ وہ ہر کام بااصول طریقے سے جائے گا۔ اور ہم بھول جائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں۔ باس بدیا نتی نہیں کرتا۔ وہ ہر کام بااصول طریقے سے کرنے کاعادی ہے۔ "اس نوجوان نے کہا اور برونونے سر ہلادیا۔ اور پھر اس نے اپنا بریف کیس اٹھا یا اور ان کے کارمیں کے بہر ان کی سیاہر نگ کی کار موجود تھی۔ برونوان کے کارمیں بیٹھ گیا اور دو سرے لیے کارمیں روڈ پر دوڑنے لگی۔

عمران نے کار فلیٹی ہوٹل کے سامنے رو کی اور پھر جیسے ہی وہ نیچے اترا۔اس نے صفدر کو مین گیٹ سے نگلتے

"میں مسٹر رالف سے بات کر ناچاہتا ہوں۔میرے پاس ان کے لیے ایک بڑا کام ہے۔" برونونے سیاٹ لہجے میں کہا۔

"كون صاحب بات كررہے ہيں۔ "دوسرى طرف سے بوچھا گيا۔

"میرانام مارٹی ہے۔لیکن مسٹر رالف مجھ سے واقف نہیں ہے۔ مجھے ان کے متعلق کہیں سے ٹپ ملی ہے ۔"برونونے جواب دیا۔

الکام کیاہے۔ "چند کمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے پوچھا گیا۔

"بیہ تومسٹر رالف کوہی بتایا جاسکتا ہے۔" ہرونو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"سوری ـ مسٹر رالف اجنبی افراد سے نہیں ملا کرتے ۔ آپ کہیں اور ٹرائی کریں ۔ "دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔

"سوچ لیجئے۔ کام بڑاہے۔ اور مجھے بتایا گیاہے کہ مسٹر رالف انتہائی بااصول اور نڈر آدمی ہیں۔ "برونونے کہا۔
"آپ کو درست بتایا گیاہے۔ لیکن ویری سوری۔ اب آپ دوبارہ فون کرنے کی کوشش نہ کریں۔ "دوسری طرف سے کرخت لیجے میں کہا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

برونونے براسامنہ بناتے ہوئے رسیورر کھ دیا۔ رالف نے اسے بے حد مایوس کیا تھا۔ اور اب وہ سوچنے لگا کہ کہ آخر کس طرح یہاں سے نکلے۔ چند کھے سوچنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ یہاں سے ٹرین کے ذریعے کسی سر حدی شہر میں چلا جائے۔ اور پھر وہاں سے کوئی نہ کوئی بند وبست ہو ہی جائے گا۔ چنا نچہ اس نے سوچا کہ پچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ سٹیشن پہنچ جائے گا۔ اور پھر اسے سر حدی شہر میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹرین مل ہی جائے گا۔ یہی سوچتا ہواوہ کسی سے اٹھااور بیڈیر لیٹ گیا۔

ابھی اسے بیڈ پر لیٹے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ در وازے پر زور سے دستک ہوئی۔

ہوئے کہا۔

"آپ کوغلط فنہی ہوئی ہے جناب۔میری توآپ سے کبھی ملا قات نہ ہوئی۔"ویٹر نے غور سے عمران کودیکھتے ہوئے کہا۔

"ا چھا۔ ہاں بڑے بھائی۔ مجھے بھی یاد آرہاہے کہ تم سے پہلے ملا قات نہیں ہوئی۔ لیکن۔ چلواب تو ہو گئی ہے۔ ۔ "عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک بڑاسانوٹ نکال لیا۔

"چلو کوئی بات نہیں۔ ملاقات کا بہانہ تو ہوناچاہیے۔ بیدلومیری طرف سے بچوں کو مٹھائی لے دینا۔ "عمران نے دونوٹ زبردستی ویٹر کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔

البجح\_ جج\_ مگر\_"ویٹراتنا بڑانوٹ دیکھ کر ہی ہو کھلا گیا۔

"یار۔ آج کل بڑی مہنگائی ہو گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے لیکن اب کیا کروں۔ حکومت نے اس سے بڑانوٹ جیما یا ہی نہیں۔"عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"مگرآپ چاہتے کیا ہیں۔"آپ کے ساتھی کو تومیں نے بتادیا ہے کہ مجھے اس نے وہسکی کی بوتل لانے کے لیے کہاجب میں واپس آیا تو وہ سامان سمیت غائب ہو چکا تھا۔"ویٹر نے کہا۔

"غائب ہونے سے پہلے اس نے یقینا پوچھا ہوگا کہ وہ کسی داداسے ملنا چاہتا ہے۔ "عمران نے بغور ویٹر کی آئکھوں میں

د یکھتے ہوئے کہا۔

"اوہ۔لیکن صاحب۔میرے جیموٹے جیموٹے بیج ہیں۔اگر مینیجر کو معلوم ہو گیا کہ میں نے گا ہوں کا سیکرٹ آوٹ کیاہے تو۔۔۔"ویٹرنے ہچکچاتے ہوئے کہا۔

"توکوئی بات نہیں۔ تنہیں ہم سیکرٹ سروس میں نو کرادیں گے۔"عمران نے کہااور صفدر بے اختیار مسکرا

ہوئے دیکھا۔ صفدر کے چہرے پر ملکی سی مایوسی تھی۔

"کیا ہواصفدر۔ کیا پنجیجی اڑ گیا۔"عمران نے مسکراتے ہوئے بوجیا۔

"ہاں عمران صاحب۔وہ آ دمی تو بہت تیز ہے۔اس نے یہاں کمرہ لیا۔دوروز کی رقم ایڈوانس جمع کرائی اور پھر ویٹر کووہسکی کی بوتل کا کہہ کروہ وہاں سے غائب ہو گیا۔"صفدر نے جواب دیا۔

التمهیں کیسے معلوم ہوا کہ وہی شخص تھا۔ "عمران نے بوچھا۔

"میں نے اسلم شاہ سے اس کا حلید اور لباس کے متعلق

معلومات حاصل کرلی تھیں۔ ''صفدرنے منہ بناتے ہوئے کہا۔

"کیاوہ ویٹر ڈیوٹی پرہے۔"عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔خاصاہوشیار ویٹر ہے۔ بڑی مشکل سے بات کرنے پاآمادہ ہواتھا۔"صفدرنے کہا۔

الآؤمیرے ساتھ۔ "عمران نے کہااور مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔

لا بی میں پہنچ کر عمران نے صفدر کواس ویٹر کوبلانے کے لیے کہااور تھوڑی دیر بعد وہ ویٹر صفدر کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔

"ارے۔ بڑے بھائی تم۔ کمال ہے یار۔ تمہارے توسر کے بال سفید ہو گئے۔ "عمران نے یوں آگے بڑھ کر ویٹر سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ جیسے وہ بڑی مدتوں کے بعد کسی عزیز ترین ہستی سے مل رہاہو۔

"جے۔ جے۔ جی۔ "ویٹر نے بری طرح بو کھلاتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے آثار نمایاں تھے۔

"یار۔ میں وہ پانچ سور و پے تھوڑے مانگ رہاہوں جو تم نے پیچپلی بار مجھ سے ادھار لیے تھے۔ میں توبس تم سے ملنے آگیا تھا۔ میں نے سوچا بڑے بھائی کواگر ضرورت ہو تواور رقم دے آؤں۔ "عمران نے مسکراتے

"اوه صاحب۔آپ پہلے بتادیتے۔صاحب۔"ویٹر سیکرٹ سروس کا سنتے ہی گھبرا گیا۔اوراس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ واپس نکالنے کی کوشش کی۔

"رہنے دو بڑے بھائی۔اسے ایڈوانس تنخواہ سمجھ لواور ہاں سنو۔ مجھے صحیح بتانا۔ورنہ تمہارے بیچے بے چارے تمہاری راہ ہی تکتے رہ جائیں گے۔ "عمران نے یک لخت لہجہ بدلتے ہوئے کہا۔

اور ویٹر نے جلدی سے وہ ساری بات بتادی جواس نے برونو سے کہی تھی۔رالف کے بارے میں بھی اس نے

"بس ٹھیک ہے۔اب تمہاری نو کری بکی۔"عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور پھروہ تیزی سے واپس گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔صفدراس کے بیچھے تھا۔

"آپ کوکسے خیال آگیا کہ ابھی بات رہتی ہے۔ مریے

سامنے تواس نے پروں پر بانی نہ بڑنے دیا تھا۔ صفد رنے کہا۔

"برونو سبیشل ایجنٹ ہے صفدر۔وہ صرف یہاں کمرے بدلنے نہیں آیا۔اب بھی وہ کہیں جاکر میک اپ تبدیل کرے گااوراس کے بعد وہ رالف سے بات کرے گا۔"عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

التم کاشین بار پہنچو۔ ذرااس رالف سے بھی دود و ہاتیں ہو جائیں۔ ''عمران نے اپنی کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہااور صفدر سر ہلاتاہواا بنی کار کی طرف بڑھ گیا۔

تھوڑی دیر بعد عمران کی کار کاشین بار کے قریب جا کرر کی۔عمران نے نیچے اتر کر کار لاک کی۔اور پھراس وقت تک وہیں کھڑار ہاجب تک صفدر بھی اپنی کار میں وہاں پہنچے نہیں گیا۔اور پھر وہ دونوں اکھٹے ہی بار میں داخل ہوئے۔ بار زیر زمین دنیاسے تعلق رکھنے والے افراد سے بھری ہوئی تھی۔ایک طرف کاؤنٹر پرایک

نوجوان بڑے چوکنے انداز میں کھڑا ہوا تھا۔عمران تیز تیز قدم اٹھا ناکاونٹر کے پاس پہنچا۔

"رالف سے کہو۔ سپر نٹیند ٹنٹ فیاض کاایک خصوصی پیغام ہے۔ "عمران نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ "اوہ۔ سپر نٹنڈنٹ فیاض۔ وہ سنٹرل انٹیلی جنس والے۔ "نوجوان نے بری طرف چو تکتے ہوئے کہا۔

"ہاں بالکل وہی۔ جلدی بولو۔ ورنہ ہو سکتا ہے تمہارے باس کالمبانقصان ہو جائے۔ سیلائی پر چھاپہ پڑ سکتا ہے ۔"عمران نے کہا۔اس کے چہرے پراس وقت گہری سنجیدگی تھی۔

"سپلائی پر جھایہ۔ مگر باس تواس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ وہ کسی پارٹی سے ملا قات کے لیے گئے ہوئے ہیں۔"نوجوان نے سپلائی پر چھاپے کا سنتے ہی بو کھلاتے ہوئے انداز میں کہا۔

"جہاں بھی ہو۔اس سے بات کراؤ۔ورنہ بعد میں ہمیں شکایت نہ کرنا کہ ہم ماہانہ بھی دیتے ہیں اور ہمارامال تھی پکڑا جاتا ہے۔عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"اوہ اچھا۔ آپ تشریف رکھیں۔ میں پتہ کر اتا ہوں۔"نوجوان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔اوراس کے ساتھ ہی اس نے ریسیوراٹھالیااورایک ڈائل کرنے لگا۔

"میکم بول رہاہوں جناب۔ کیفے سے۔انٹیلی جنس کے سپر نٹنڈنٹ فیاض نے دوانسپکٹر بھیجے ہیں۔وہ آپ سے فوری طور پر ملناچاہتے ہیں۔ کسی سپلائی پر چھاپے کامسکہ ہے۔ ''نوجوان نے کہااوراس نے خود ہی عمران اور صفدر کو سی آئی ڈی انسیکٹر بھی بنادیا۔

ظاہر ہے اس نے آئیڈیالگایاتھا کہ سپر نٹنڈنٹ انسکٹروں کوہی بھیج سکتا ہے۔اب ڈائریکٹر جنرل کو تو بھیجنے سے

"لیجئے جناب۔ آپ خود بات کر لیجئے۔ باس فون پر ہیں۔ "نوجوان نے ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے

"اوه ۔ بیس سر ۔ تھم فرما ہیئے سر ۔ "دوسری طرف سے بو کھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔

"ایک فون بتاتا ہوں۔اس فون کا پیتہ بتاؤ۔لیکن خوب سوچ کر۔غلط نہیں ہوناچاہیے۔ورنہ۔۔۔"عمران نے لہجے کواور زیادہ کرخت کرتے ہوئے کہا۔

السر۔ آپ تھم فرمائیں سر۔ ہم توخاد م ہیں۔ غلطی کیسی سر۔ الدوسری طرف سے کہا گیااور عمران نے اسے وہ فون بتادیا جواس کے سامنے کاؤنٹر مین نے ڈائل کیا تھا۔

"ایک منٹ ہولڈ فرمایئے۔ میں چیک کرلوں۔" دوسری طرف سے کہا گیا۔اور پھر چند کمحوں بعد آواز دوبارہ سنائی دی۔

"سر۔ پیتہ نوٹ فرمایئے۔ "دوسری طرف سے کہا گیا۔

"بولو-"عمران نے کہا۔

"سر۔ یہ فون ڈاکٹر بر کلے انقسٹن روڈ کو تھی ۲۲ میں نصب ہے۔ ڈاکٹر بر کلے کے نام پر۔ "سپر وائزرنے جواب دیا۔

"احچی طرح چیک کرلیاہے۔"عمران نے زور دے کر کہا۔

"ایس سر۔ میں نے اچھی طرح چیک کیاہے۔"سپر وائزرنے بااعتاد کہجے میں کہا۔

"گڈ۔اب بیر کہنے کی توضر ورت نہیں ہے کہ اٹ از ٹاپ سیکرٹ۔"عمران نے اس بار قدرے نرم کہجے میں ک

السر۔ میں سمجھتا ہوں سر۔ آپ بے فکر رہیں سر۔ السیر وائزرنے جواب دیتے ہوئے کہا۔

اور عمران نے او کے کہہ کرریسیورر کھ دی ا۔

اآ وصفدر۔ اعمران نے فون باکس سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔

"يس\_انسپيشرر حمان بول ر ماهو ل-"عمران نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا۔

"انسپگرر حمان ـ لیکن اس سے پہلے توآپ کا نام مجھی نہیں سنا۔ "دوسری طرف سے ایک کرخت لیکن جیرت محری آواز سنائی دی ـ

"اب توسن لیا ہے۔ آپ فوراً ملیں۔ ورنہ بعد میں ہم آپ کے ہونے والے بڑے نقصان کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ "عمران نے سیاٹ لہجے میں کہا۔

"آپ پیغام دے دیں۔ میں اس وقت مصروف ہوں۔" دوسری طرف سے چند کمحوں کی خاموشی کے بعد کہا گیا۔

"چلیے ٹھیک ہے۔ جب آپ کو فرصت مل جائے توسیر نٹنڈ نٹ فیاض سے رابطہ قائم کر لیجئے۔ ہم ہی فارغ پھرتے ہیں آپ کی نظر میں۔ "عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔

اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کرریسورر کھ دیا۔ اس کے چہرے پرایسے تاثرات تھے جیسے اسے رالف کی بات بیجد بری لگی ہو۔

"آؤانسکیٹر۔اب ہمارا باس جانے اور ان کا باس۔ ہم نے اپنافر ض اداکر دیا۔ "عمر ان نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا اور صفدر بھی کندھے اچکا تا ہوا واپس مڑگیا۔

کیفے کے ساتھ ہی ایک میڈیکل سٹور تھا۔ جس کے ساتھ بر آمدے میں پبلک فون بوتھ موجود تھا۔ عمران نے صفدر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود تیز تیز قدم اٹھا تا فون باکس میں داخل ہو گیا۔ اس نے سکے ڈال کر انکوائری سپر وائزر کے ڈاکل کیے۔

"لیس۔انکوائری سپر وائزر۔"رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آ واز سنائی دی۔

السير نٹنڈنٹ فياض انٹيلي جبنس بيورو۔ "عمران نے انتہائی سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔

برونو کولے آنے والے دونوں نوجوان بڑے مؤد بانہ انداز میں دروازے کے قریب ہی کھڑے ہوگئے۔
"مجھے افسوس ہے مسٹر مارٹی۔ کہ آپ کواس انداز میں یہاں آناپڑا۔ لیکن یہ ہمارے حفاظتی نظام کاسلسلہ ہے۔
اس طرح ہم بہت سی الجھنوں سے زیج جاتے ہیں۔"رالف نے پتلے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔
"کوئی بات نہیں۔ ویسے مجھے آپ کا یہ طریقہ پہند آیا ہے۔" برونونے کہا۔

"آپاب کھل کر بات کریں کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔"رالف نے سپاٹ لہجے میں کہا۔
"میں ایک آدمی کو خفیہ طور پر سرحد پار کرانا چاہتا ہوں۔انتہائی محفوظ طریقے سے کافرستان کی کی سرحد
۔"برونونے کہا۔

"اس کے ساتھ مال کیا ہو گا۔"رالف نے کہا۔

"بس وہ اکیلا آ د می۔ کوئی مال نہیں۔" برونونے جواب دیا۔

"وہ آدمی کون ہے۔"رالف نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔

"اسے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوناچاہیے۔ آپ رقم بتائیں۔" برونونے خش کہجے میں کہا۔

"مم مطلب بیہ ہے کہ وہ آدمی اپنی رضامندی سے جائے گایا سے بے ہوش کرکے لے جایا جائے گا۔ کوئی اہم شخصیت ہے ملک کی۔ کوئی سائنس دان وغیرہ۔"رالف نے کہا۔

"ارے نہیں۔ایسی کوئی بات نہیں۔وہ بس ایک عام ساآ دمی ہے اور خود جائے گا۔اور وہ آپ سے مکمل تعاون کرے گا۔" برونونے مسکراتے ہوئے کہا۔

"میں اس کھیل کو سمجھا نہیں مسٹر مارٹی۔ آپ کھل کر بتائیں تاکہ میں اچھی طرح سمجھ کرہاں یانہ کروں۔ میں بااصول آ دمی ہوں۔اورایک بارہاں کرنے کے بعد چاہے دنیااد ھرکی ادھر ہو جائے کام کوہر صورت میں "بية لك گيا-"

صفدرنے کہا۔

"ہاں۔الفنسٹن سٹریٹ پر ڈاکٹر بر کلے کی کو تھی میں

وہ موجود ہے۔ آؤ۔ "عمران نے کہا۔ اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔

صفدر نے اپنی کار سنجالی۔اور پھر دونوں کاریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئیں الفنسٹن روڈ۔ کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔

برونو کوایک خاصی بڑی کو تھی میں لے جایا گیا۔ جہاں دس کے قریب مثین گنوں سے مسلح افراد بر آمدے میں بڑے مستعدانہ انداز میں پہرہ دے رہے تھے۔ کارپورچ میں رکتے ہی دونوں نوجوان باہر آئے۔ برونو بھی بریف کیس سنجالے باہر آگیا۔

"آیئے ہمارے ساتھ۔"نوجوان نے کہا۔

اور پھر وہ ہر ونو کو ہمراہ لیے اندر ونی عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک راہ داری سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچے جسے انتہائی خوبصور انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے بیچھے ایک دبلا بتلا اور بانس کی طرح لمبااد ھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آئکھوں گو بٹنوں جیسی تھیں لیکن ان میں کو ہر اسانپ جیسی چمک تھی۔

"باس-مسٹر مارٹی۔"برونو کولے آنے والے نوجوان نے اندر داخل ہوتے ہی مؤد بانہ لہجے میں کہا۔
"اوہ مسٹر مارٹی۔ تشریف لایئے۔میرانام رالف ہے۔"دبلے پتلے آدمی نے مسکراتے ہوئے کہااور پھر میز
کے سامنے رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔

برونو بڑے اطمیان سے چلتا ہوا کر سی کی طرف بڑھااور اس نے بریف کیس ایک طرف رکھ کر کر سی سنجال

''اگرایساہو بھی سے جیساآپ کہہ رہے ہیں تواس سے کیافرق پڑتا ہے۔۔۔سنئے مسٹر رالف۔۔۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاناچا ہتاآپ اگر معاہدہ کر ناچا ہتے ہیں تو ٹھیک۔ورنہ میں کوئی اور راستہ تلاش کرلوں گا۔۔۔ یہ توسید ھاساد ھاسودا ہے اور ''۔۔۔ برونو نے اس بار قدر بے سخت کہجے میں کہا۔

''اوکے۔۔۔اگرآپایساچاہے ہیں توابیاہی سہی۔آپ کب جاناچاہے ہیں'''۔۔۔رالف نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

ا گرآپ چاہیں تو میں ابھی تیار ہوں۔۔۔ برونونے جواب دیا۔

''ابھی۔۔۔اوہ۔۔۔ یہ بات نہیں۔۔۔ کم از کم دو تین دن تولگ ہی جائیں گے۔ آپ کے کاغذات تیار کرانے پڑیں گے۔ اس کے بعد کام آگے بڑھ سکتا ہے۔۔۔ جہال تک میں سمجھتا ہوں یہ کام خاصا جدوجہد کا ہوگا۔

لیکن آپ بے فکر رہیں رالف کے لئے یہ کام مشکل نہیں ہے۔۔۔ آپ کو خیریت سے کافرستان پہنچادیا جائے گا''۔۔۔رالف نے کہا۔

اور پھراس سے پہلے کہپ برونو کوئی جواب دیتامیز پر پڑے

ہوئے فون کی تھنٹی نج اٹھی۔

«لیس رالف"۔۔۔رالف نے سخت کہج میں کہا۔

'' جملیکم بول رہا ہوں جناب۔۔۔ بارسے ''۔۔۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور پھراس نے پسر نٹنڈنٹ فیاض کے انسکٹروں کی آمداور سپلائی پر چھاپہ والی بات کہی۔

رالف کے چہرے پر جیرت کے آثار ابھر آئے اور اس نے انسپکٹر سے براہ راست بات کرنی نثر وع کر دی لیکن حلد ہی رابطہ ختم ہو گیا۔۔۔رالف چند کہتے بیٹھا کچھ سوچنار ہا۔ پھر اس نے تیزی سے گھمانے نثر وع کر دیئے۔ «لیس۔۔ پی اے ٹوسپر نٹنڈ نٹ سنٹرل ایٹیلی جنس۔"

مکمل کرتاہوں اور گارنٹی کے ساتھ۔''رالف نے کہا۔

"ا گریہ بات ہے تو پھر سن کیجئے کہ وہ آد می میں ہوں جو سر حدیار کرناچا ہتا ہوں۔" برونونے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوه ـ توآپ جاناچاہتے ہیں ـ "رالف نے اسے

غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔اب بولیے۔آپ کتنی رقم میں بیر کام کر سکتے ہیں۔"برونونے کہا۔

"آپ کو چیک کرنے والی ایجنسی کون سی ہوسکتی ہے۔"رالف نے چند کمھے خاموش رہنے کے بعد کہا۔

"کوئی بھی نہیں۔اورسب ہی ہوسکتی ہیں۔" برونونے مبہم سے لہجے میں جواب دیا۔

"مسٹر مارٹی۔ دراصل آپ ہم پراعتاد نہیں کر رہے۔ اور ویسے آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کیونکہ آپ کااور ہمارایہ پہلا کام ہے لیکن صور تحال جس قدر واضح ہواس قدر ہم دونوں کافائدہ ہے۔ پہلے تو آپ یہ بتا ہے کہ آپ کاحد واربعہ اصل ہے کیا۔ "رالف نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔

"حدواربعہ سے کیامطلب۔میرانام مارٹی ہے۔اور میں سرحد پار کرناچا ہتا ہوں۔اور آپ اس سلسلے میں مجھ سے رقم طے کرلیں۔"برونونے اس بار قدرے اکتائے ہوئے لیجے میں کہا۔

" پہلی بات توبہ ہے کہ آپ کااصل نام مارٹی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ آپ میک اپ میں ہیں۔ اس لیے آپ کی بیا اصل شکل جو بھی ہو بہر حال یہ بات طے ہے کہ آپ مقامی نہیں بلکہ غیر ملکی ہیں ۔ اور ایسے معاملات میں

آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس کھیل کو آپ مخضر طور پر پیش کررہے ہیں اس کا پس منظر بے حد گہر انجمی ہو سکتاہے ''۔۔۔رالف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ برونوں نے کہا۔

''زیادہ نہیں آج رات آپ کو سر حدیار پہچادیا جائے گا۔ میرے آدمی آپ کواب واپس ہوٹل پہنچادیتے ہیں۔ اور رات کو آپ کو وہال سے لے لیں گے'' ۔۔رالف نے کرسی سی سے اٹھتے ہوئے کہااور برونوں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔

'' چھیک ہے۔۔۔ میں منتظرر ہوں گا'' ۔۔ برونوں نے کہا۔

اور پھر رالف نے اپنے آد میوں کو ہدایت دینی نثر وع کر دی۔۔۔اور پھر انہی نوجوانوں نے جو ہر ونو کو لے آئے تھے۔اپنے ساتھ انے کااشارہ کیااور ہر ونورالف سے مصافحہ کرکے ان کے ساتھ کمرے سے نکل آیا۔ چند کمحوں بعد سیاہ انگ کی کار میں بیٹے اوہ واپس ہوٹل کی طرف بڑھا جارہا تھا۔۔۔اب اس کے چہر بے پر اطمینان تھا۔ اسے رالف کی شخصیت پیند آئی تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بااصول اور کھر اآد می ہے اور ایسے آد می دھو کہ نہیں دیا کرتے۔

عمران اور صفدر کی کاریں ایک دوسرے کے بیچھے بھاگتی ہوئیں گفسٹن روڈ کی کو تھی بارہ کے قریب پہنچ گیئں۔ اسی کمجے انہوں نے ایک سیاہ رنگ کی کار کو کو تھی سے باہر نکل کر بائیں طرف جاتے دیکھا۔۔۔اس میں تین مقامی آدمی سوار تھے۔دوآ گے بیٹھے ہوئے تھے جب کہ تیسر ایچھلی نشست پر تھا۔

''صفدر۔۔۔تم اس کار کے بیجھے جاؤ۔۔۔اور مکمل نگرانی کرنامیں ذراڈاکٹر بر کلے کا حدودار بعہ معلوم کرلول''۔۔۔عمران نے صفدر کو تیز لہجے میں کہااور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کار موڑی اور سیاہ رنگ کی کار کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔

عمران نے کار کی سیٹ اٹھا کرایک ریوالور نکالااوراسے جیب میں ڈال کر وہ کارسے اتر آیااور سیرھا کو تھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے بھاٹک کے ساتھ ستون پر نصب کال بیل کا بٹن پریس کیا۔۔۔اوراسے اس وقت

دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔

'' فیاض صاحب سے بات کرائیں۔۔۔ میں کاشین بار سے رالف بول رہاہوں''۔۔۔رالف نے کہااور پھر دوسری طرف سے کوئی بات سن کرانتظار کرنے لگا۔

«لیس۔۔۔ سپر نٹنڈنٹ فیاض آن دی لائن۔۔۔ کیابات ہے رالف"۔۔۔ سپر نٹنڈنٹ فیاض کی سخت اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔

'' مسٹر سپر نٹنڈ نٹ صاحب۔۔۔ ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے۔ یہ آپ کے انسپکٹر رحمان کیا بات کرنے آئے ہیں بار میں ''۔۔۔ رالف نے سخت لہجے میں کہا۔

انسكِٹرر حمان \_\_\_ كياتم نشے ميں ہو\_ر حمان نام كاكوئي

انسكيٹر ہمارے محكمہ میں نہیں ہے " ۔۔سپر نٹنڈنٹ فیاضنے تی لہجے میں كہا۔

''اوہ۔۔۔ یہی بات تومیں سوچ رہاتھا۔۔۔ بہر حال ٹھیک ہے۔۔۔ تصینک یو''۔۔۔رالف نے کہااور ریسور سکو دیا

''ٹھیک ہے مسٹر مارٹی۔۔۔ میں دس لا کھروپے لوں گااور آپ بحفاظت سر حدیبار کر جائیں گے'' ۔۔رالف نے اس بار قدرے بے چین لہجے میں کہا۔

'' مجھے منظور ہے۔۔۔ر قم آدھی پیشگی اور آدھی سر حدیبار کرنے کے بعد''۔۔۔ برونونے کہا۔

''ٹھیک ہے۔۔۔معقول بات ہے''۔۔۔رالف نے کہا۔اور برونو نے اوور کوٹ کی جیبوں سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کررالف کے سامنے میز پرر کھنی شر وع کر دیں۔

سنجالیے پانچ لا کھ۔۔۔اوراب بتایئے کہ مجھے کتناانتظار کرناہوگا۔ بہر حال میرے لئے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ مرط کر کھٹر کی میں غائب ہو گیا۔

عمران بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ کو تھی کے برآ مدے میں تین مسلح افراد موجود تھے۔۔۔جو جیرت سے میکی اور عمران کو دیکھ رہے تھے۔

"بيركون ہے ميكى" ۔۔۔ ايك نے كرخت لہج ميں كہا۔

'' یہ باس کا مہمان ہے۔۔۔ میں جانتا ہوں اسے''

میکی نے بھی اسی طرح کرخت کہجے میں جواب دیا۔

اور وہ آدمی خاموش سے سر ہلا کررہ گیا۔ میکی عمران کو ہمراہ لئے ایک راہ داری سے گزر کرایک کمرے کے در واز بے پررکا۔

'' باس۔۔۔ میکی حاضر ہو سکتاہے''۔۔۔اس نے در وازے باہر رک کراونچی آ واز میں کہا۔

''یس۔۔۔ کم ان''۔۔۔اندر سے کر خت آ واز سنائی دی اور میکی نے در وازہ کھول کر عمران کواندر آنے کا اشارہ کیا۔

''مم۔۔۔مم۔۔۔مجھے ڈرلگ رہاہے۔جس کی آوازا تنی کرخت ہووہ کتنا کرخت ہوگا۔۔۔ کہیں مرنانہ شروع کردے''۔۔۔عمران نے انتہائی خوف زدہ لہجے میں کہا۔

«میکی۔۔۔ کون ہے تمہارے ساتھ"۔۔۔اندرسے چو نکی ہوئی آواز سنائی دی۔

اور میکی عمران کو بازوسے بکڑے اندر داخل ہو گیا۔ عمران اس طرح خوف زدہ اور سہمے ہوئے انداز میں اندر داخل ہو ایا۔ داخل ہوا جیسے بچیہ پہلی بار کلاس روم میں داخل ہور ہاہو۔۔۔میز کے پیچھے بیٹھا ہواد بلا پتلا مگر بانس کی طرح لمباد ھیڑ عمر آدمی حیرت سے عمران کودیکھنے لگا۔

«کون ہے یہ "۔۔۔ بولنے والے کالہجہ اب بھی کرخت تھا۔

تک پریس کئے رکھا جب تک بھاٹک کی کھڑ کی نہ کھل گئے۔۔۔ دوسرے کمجے ایک لمباتڑ نگاآ دمی باہر نکلا۔اس کے چہرے پر شدید جھلا ہٹ کے آثار نمایاں تھے۔۔۔ لیکن عمران کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کارنگ بدل گیا۔

"پرنس ۔۔۔ آپ" ۔۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابوہاتے ہوئے کہا۔

''اوہ۔۔۔ میکی تم۔۔۔اور یہاں میں تو تمہیں پاگل خانے چھوڑ آیا تھا''۔۔۔عمران نے جیرت بھرے لہجے میں کہااور میکی بے اختیار ہنس پڑا۔

° آپ کے بعداس پاگل خانے میں کیارہ گیاتھا"

میکی نے جواب دیا۔

اور عمران اس کے خوبصورت فقر بے پر ہنس پڑا۔

''گڈ۔۔۔اس کامطلب ہے کہ پاگل خانے کی ہواراس آگی'' بہر حال تم یہاں کیسے۔۔۔ کیاڈاکٹر پر کلے کے شاگرد بن گئے ہو۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

''ڈاکٹر برکلے۔۔۔اوہ۔۔۔ توآپ ڈاکٹر برکلے سے ملنے آئے ہیں''۔۔۔ میکی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ ''میں تورالف سے ملنے آیا ہوں۔۔۔کاشین بارکے رالف سے''۔۔۔عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔

«دلیکن۔۔۔پرنس۔۔۔ یہاں تو۔۔۔، میکی نے قدرے ہیکچاتے ہوئے کہا۔

'' پیکیانے کی ضرورت نہیں۔۔۔ مجھے معلوم ہے کہ رالف یہاں موجود ہے۔ ابھی اس کے بارے بارک کاؤنٹر میں نے یہاں فون کیا تھا۔۔۔ وہ تو مجھے سی آئی ڈی اسپیٹر رحمان ہی سمجھتار ہا۔ اس لئے اس نے بمبر چھیانے کی کوشش نی کی جس پر رالف سے بات کر رہاتھا''۔۔۔عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ ''اوہ۔۔۔ تو آپ اس طرح یہاں پہنچ گئے۔ بہر حال آپئے میں باس سے بات کر تاہوں''۔۔ میکی نے کہااور

''کیا مطلب تم شراب نہیں پیتے'' ۔۔ باس نے چو تکتے ہوئے جیرت بھر سے لیجے میں کہا۔ ''شراب۔۔۔ارے قبلہ ڈیڈی نے سن لیاتوا تنی جو تیاں ماریں گے کہ سر کا کباب بن جائے گا۔ پھر کہیں گے لوبیٹااب شراب کے ساتھ کباب بھی کھالو''۔۔۔عمران نے خوف زدہ لیجے میں کہا۔اور باس مسکرادیا۔وہ اب غورسے عمران کودیکھ رہاتھا۔

"اچھا۔۔۔فرمایئے کیسے نکلیف کی"۔۔باس نے سنجیرہ لہج میں کہا۔

"واہ۔۔۔ تکلیف کے بغیر بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے "۔۔۔عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

° ڈاکٹر۔۔۔اوہ اچھا" ۔۔ باس نے چو تکتے ہوئے کہا۔

''ڈاکٹر۔۔۔اوہ اچھانہیں۔۔۔بلکہ ڈاکٹر برکلے۔لیکن کیاتم اس کے کمپونڈر ہو''۔۔۔عمران نے کہا۔ ''پرنس۔۔۔بیدرالف ہیں۔۔۔ہمارے باس۔ بڑے بااصول آدمی ہیں آپ ان سے کھل کر بات کیجئے''۔۔۔ میکی نے فور آہی رالف کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

کیوں کہ اسے معلوم تھا کہ عمران کی زبان چل پڑی تورالف واقعی پاگل ہو جائے گا۔۔۔اور میکی ایسی صورت حال سے بچناچا ہتا تھا۔

«میکی۔۔۔ تم۔۔۔رالف نے انتہائی غصیلے انداز میں میکی سے مخاطب ہو کر کہا۔"

'' باس۔۔۔آپان کی باتوں پر نہ جائیں۔ انہیں معلوم ہے کہ آپرالف ہیں۔ یہ انسیکٹر رحمان بن کر کیفے میں گئے وہاں کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے میں گئے وہاں فون کیا توانہوں نے دیکھ لئے۔۔۔اور پھرانہیں یہاں پہنچنے میں کون روک سکتا تھا۔ میں نے بچا ٹک پر ہی بات کرلی تھی''۔۔۔میکی نے فوراً ہی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

"اوه ۔۔۔ توتم انسکٹرر حمان بن کر گئے تھے۔۔۔ لیکن کیوں"۔۔۔ رالف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔

''مم۔۔۔مماف کردیجئے۔۔۔ آئندہ سبق یاد کرکے آؤں گا'' ۔۔عمران نے یوں کانوں پرہاتھ لگالگا کر کہنا شروع کیا جیسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتناخوف زدہ۔۔نہ ہوا ہو۔

''باس۔۔۔۔یپرنس آف ڈھمپ ہیں۔ان کااصل نام علی عمران ہے۔۔۔۔ڈائر یکٹر جزل انٹیلی جنس سر رحمان کے صاحبزادے ہیں۔اور سپر نٹنڈ نٹ فیاض کے دوست ہیں۔ سیکرٹ سر وس کے لئے بھی کام کرتے ہیں۔
۔۔ یہ بظاہر معصوم سے آدمی ہیں مگر باس۔۔۔وائٹ فیدر تنظیم میں ہوتے ہوئے میر اان سے گکراؤہو چکا ہے۔ وائٹ فیدر تنظیم کوانہوں نے اس طرح تنکا تنکا کر کے بکھیر دیا جیسے اس قدر مضبوط بین الا قوامی تنظیم واقعی تنکوں کی بنی ہوئی ہو۔۔۔ویسے باس بااصول آدمی ہیں اور دوستوں کے دوست ہیں۔ مجھ ہر انہوں نے ایک باراتنا بڑااحسان کیا کہ میں اپنی جان دے کر بھی اس احسان کو نہیں اتار سکتا''۔۔۔میکی نے تعارف میں باقاعدہ تقریر کر ڈالی اور عمران اس دوران یوں معصومیت سے سر ہلاتار ہا جیسے باقاعدہ تائید کر رہا ہو۔

''اوہ۔۔۔ علی عمران۔۔۔ تو تم علی عمران ہو۔۔۔ خوش آمدید۔۔ مجھے تم سے ملنے کا بے حدا شتیاق تھا۔ تمہاری باتیں توزیر زمین دینامیں مثال کے طور پر استعال ہوتی ہیں ''۔۔۔میز کے بیچھے بیٹھا ہوا دبلا پتلاا دھیڑ عمر آ دمی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔

''اجِهااجِها۔۔۔واہ۔۔۔زیرزمین دنیا۔۔۔لیکن کیازیرزمین دنیااتنی گہری ہے کہ تم جیسالمباآدمی بھی اس میں پوراآ جاتاہے'' ۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

''باتیں بھی خوبصورت کرتے ہو۔۔ بہر حال بیٹھو۔۔ میکی بچھ پینے بلانے کا بندوبست کرو''۔۔ دبلی پتلے آدمی نے میکی سے مخاطب ہو کر کہا۔

''میرے لئے ٹھنڈا یانی۔۔۔ تمہیں معلوم ہے کہ یانی اور پینے پلانے میں ایک جیسے حرف ہیں اور مجھے یہی حرف پہندہیں'' ۔۔عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس تواہیے بے شار کام ہوتے ہیں "۔۔۔رالف نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔

''دویکھورالف۔۔۔ جس سے تم نے بات کی ہے وہ ایک خوفناک بین الا قوامی مجر م ہے اور اس وقت پورے ملک کی سلامتی خطرے میں ہے۔۔۔ اگر وہ تمہاری مددسے ملک سے باہر نکل گیا تو پھر تمہاری گردن کسی صورت میں زندہ سلامت نہیں رہ سکتی''۔۔۔عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر اس حقی عود کر آئی تھی کہ رالف بے اختیار جھر جھری لے کر رہ گیا۔

''دویکھوعلی عمران۔۔۔ تمہارااور میر اپہلے کبھی طکراؤ نہیں ہوا۔ میں اصولوں کا پکاآ دمی ہوں میں نے اس سے
بات کر لی ہے۔اور ایڈواس بھی لے لیا ہے۔۔۔اور اب میں اسے ہر صورت میں سر حدیار کرادوں گامیں
مجبور ہوں۔ میں آگے بڑھ کر پیچے نہیں ہٹ سکتا۔۔۔البتدا گرتم پہلے مجھے بات کر لیتے تو میں اس کام میں
کبھی ہاتھ نہ ڈالٹا۔لیکن اب مجبوری ہے۔ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لینا۔۔۔اور سنو۔۔۔اس خیال میں نہ
رہنا کہ تم ڈائر یکٹر جزل کے لڑے ہو۔میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں''۔

رالف نے بھی انتہائی کر خت کہجے میں کہا۔

''اوہ۔۔۔ توبیہ بات ہے۔۔۔ ٹھیک ہے۔۔۔ پھر کراؤاسے سر حدیار۔۔۔ تم نے بھی علی عمران کے ہاتھ نہیں دیکھے۔اور سنو

اب بھی میں میکی کی وجہ سے واپس جار ہاہوں۔ورنہ ابھی حلق میں انگلی ڈال کر اگلوالیتااس آدمی کو''۔۔۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔

اور رالف یوں انچیل کر کھڑا ہوا جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گی ہو۔۔۔اس کے چہرے پر شدید غیض و غضب کے آثار پھیل گئے تھے۔

" باس۔۔۔ تلخی کی ضرورت نہیں اس میں نقصان کے سوااور پچھ نہیں ہے"۔۔۔ میکی نے در میان میں

''رات میں نے استخارہ کیا تھا کہ اس شہر میں نیک بندہ کون ساہے تو تمہارانام بتایا گیا۔۔۔ چنانچہ میں تم سے ملنے وہال پہنچ گیا۔ لیکن تمہارے آدمی نے کہانیک بندے کسی سے نہیں ملا کرتے وہ تو علا حدہ جھو نپرٹ کی میں رہتے ہیں۔اوراللّٰداللّٰد کرتے ہیں۔۔۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جب خلوص دل

تلاش کیاجائے تو نیک بندوں کی جو نیرٹریاں جنگلوں میں مل جاتی ہیں۔۔۔یہ تو شہر ہے۔۔۔عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔"

اور رالف کے چہرے پرایسے آثار ابھر آئے جیسے وہ فیصلہ نہ کر پار ہاہو کہ عمران کو کس خانے میں فٹ کرے۔ ۔۔ پاگلوں کے یاعقل مندوں کے۔

''آخرتم چاہتے کیا ہو۔۔۔ کھل کربات کرو''۔۔۔رالف نے اس بار جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔

" ہوٹل فلیٹی کے ایک ویٹر نے میرے ایک دوست کو تمہاری ٹپ دی تھی کہ تم اسے سر حدیار کراسکتے ہو۔۔
۔ میں نے اس دوست سے قرض مانگنا ہے۔ وہ اگر سر حدیار چلا گیا تو مجھے قرض کون دیگا۔۔۔اس لئے میں
تمہارے پاس آیا ہوں کہ مجھے اس سے بچھ قرض دلاد واللہ تمہیں اس کی جزادیگا"۔عمران نے منہ بناتے
ہو۔ ئے کہا۔

دومیرے پاس۔۔۔میرے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں آیا"۔رالف نے کہا۔

'' چلوٹھیک ہے۔۔۔ مگر نیک بندے جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔۔۔ بات ختم۔۔۔ اچھااسلام علیم ۔۔۔ لیکن ایک بات بتاد وں جب نیک بندے جھوٹ بول دیں تو پھر اس کی نیکی ختم ۔۔۔ اور اس کے بعد پھر شیطان کی کار وائی نثر وع''۔

عمران نے کہااور در وازے کی طرف مڑنے لگا۔

"میری بات سنو۔۔۔ میں صاف آدمی ہوں مجھ سے کھل کربات کروکہ تم کس کی بات کررہے ہو۔۔۔

دیں اسی میں ہم سب کی بھلاہے۔۔۔اس کے بعد آپ جو پچھ بھی کرتے رہیں آپ کو کون روک سکتاہے''۔ ۔۔ میکی نے کہا۔

اور رالف نے اتنے زور سے ہونٹ دانتوں سے کاٹے کہ اس کے ہو نٹوں سے خون رسنے لگا۔

''تم۔۔۔ تم اس سے اس قدر مر عوب کیوں ہو۔اب تم مجھ سے غداری کروگے''۔۔۔رالف نے کہا۔ ''مر عوبیت کی بات نہیں باس۔۔۔ آپ اسے نہیں

جانة اگرآپ انہیں جاننا چاہتے ہیں توماسٹر آفندی سے پوچھ لیں ''۔۔۔ میکی نے کہا۔

''ماسٹر آفندی۔۔۔اوہ تو کیا۔۔۔''رالف نے جھٹکا لیتے ہوئے کہا۔

''ہاں۔۔۔ماسٹر آفندی نے بھی اسی طرح اس سے طکرانے کی کوشش کی تھی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ۔۔وہ زندگی بھر کے لئے ویل چیئر کا ہو کررہ گیا ہے ''۔۔۔ میکی نے کہااور پھر تیز تیز قدم اٹھا تا کمرے سے نکل باہر چل دیا تاکہ عمران کو پھاٹک کے باہر پہنچا آئے۔۔۔ جبکہ رالف آئکھیں پھاڑے وہیں کھڑارہ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو عمران بر آمدہ کراس کر کے پھاٹک کی طرف بڑھا جارہا تھا۔۔۔اور بر آمدے میں موجود تینوں

مسلح افراد جیرت سے اسے اکیلا جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔۔۔ چوں کہ میکی نے جوان کاٹو باس تھاانہیں پہلے ہی بتادیا تھا کہ آنے والا باس کا مہمان ہے۔ اس لئے انہوں نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا تھا۔

''پرنس۔۔۔میں آپ کو بتاتا ہوں''۔۔۔ میکی نے عمران کے پیچھے لیکتے ہوئے کہا۔

مگر دوسرے لیجے ایک زور دار دھاکے کے ساتھ ہی میکی کے منہ سے چیج نگلی اور وہ منہ کے بل لان پر گرااور تڑ پنے لگا۔ دھاکے کی آواز سنتے ہی عمران نے یک لخت چھلا نگ لگائی۔

اور تیزی سے لان کی سائیڈ باڑے پیچھے ہو گیا۔اسی کمھے اس نےٹریگر دبایااور برآ مدے موجودایک مشین گن برادر جو تیزی سے ایک ستون کی آڑ میں ہور ہاتھااچھل کر فرش پر گرا۔ مداخلت کرتے ہوئے کہا۔

''یوگٹ آؤٹ۔۔۔ مجھے دھمکیاں دینے آئے ہو۔۔۔ جانتے ہورالف کودھمکیاں دینے والے دوسراسانس نہیں لے سکتے''۔رالف نے میکی کی بات سنے بغیر جینتے ہوئے کہا۔

''اچھا۔۔۔ اتن انگریزی سکھ لی۔۔ میرے بارچی کے شاگر دبن گئے ہو شائد''۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی کمھے رالف نے بحل کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالیا۔۔۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہٹریگر د با تاعمران کا ہاتھ حرکت میں آیااور میز پر پڑی ہوئی ایش ٹرے گولی سے بھی زیادہ تیزر فراری سے اڑتی ہوئی رالف کے ہاتھ سے ٹکرائی اور ریوالوراس کے ہاتھ سے نکل کر دور جاگرا۔

اسی کمجے عمران کے ہاتھوں میں ریوالور جھلکنے لگا۔

«میں بچین میں ان تھلونوں سے کھیلا کر تاتھا سمجھے"

عمران نے زہر خندہ کہجے میں کہا۔

''گولی مار دو۔۔۔اسے گولی مار دومیکی''۔۔۔رالف نے اس قدر غصے سے کہا کہ اس کے منہ سے جھاگ نگلنے گئی۔

''سوری باس۔۔۔ میں پرنس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا''۔ میکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

اور رالف اسے حیرت سے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے سمجھ میں نہ آرہاہو کہ اب کیا کہے۔

''سنورالف۔۔۔ایک بار پھر کہہ رہاہوں کہ اس معاملے میں نہ آؤور نہ۔۔۔'' عمران نے غراتے ہوئے کہا اور ریوالور جیب میں ڈال کر در وازے کی طرف مڑگیا۔

رالف نے جلدی سے میز کے پیچھے سے نکلنا چاہا مگراسی کمچے میکی اس کے سامنے آگیا۔

"آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں باس۔۔۔میری درخواست ہے کہ آپ عمران سے نہ الجھیں۔اسے جانے

كى صحيح بوزيش كاعلم موجائے گا۔او پھراس كان كا نكانا تقريباً ناممكن تھا۔

جھانکنے والے نے جب عمران کی طرف سے کو ئی رد عمل نہ دیکھا تو وہ ستون سے باہر آگیا۔۔۔البتہ اس کی تیز نظریں اس جگہ باڑ پر جمی ہوئی تھیں جہاں پہلے عمران موجود تھا۔ میکی کی لاش لان کی در میانی سڑک پر اوند ھے منہ پڑی ہوئی تھی۔

د میر اخیال ہے۔۔۔ ختم ہو چکاہے ''۔۔۔اس آ دمی کی آ واز سنائی دی۔

اور پھرایک اور ستون سے دوسرامشین گن برادر بھی باہر آگیا۔۔۔عمران اپنی جگہ اب بھی بے حس وحرکت بڑا ہوا تھا۔البتہ

اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔وہ دراصل رالف کے آڑییں سے باہر آنے کا انتظار کررہاتھا۔۔۔لیکن رالف ستون کے پیچھے بی رہاد ونوں مشین گن برادر برآ مدے سے نکل کر جیسے ہی آگے بڑھے۔۔۔ پورچ میں کھڑی ہوئی ایک کار کی آڑ میں آگے اور عمران رالف کا منصوبہ سمجھ گیا کہ اگران دونوں پر جملہ ہوا تو وہ فائر کھول سے گا۔۔ اب عمران بری طرح بین گیا تھا۔اوراسی کمھے اس نے ایک خطر ناک فیصلہ کیا۔۔۔ان دونوں کے کار کی آڑ میں آتے ہی وہ ایک جھکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسرے ہی کمھے وہ انتہائی تیزر فناری سے زگزیگ انداز میں دوڑتا ہواسائیڈروم کی کھڑکی کے نیچ جاگرا۔۔۔ریوالور کے پے در پے کی دھا کے ہوئے۔لیکن انداز میں دوڑتا ہواسائیڈ سے ہوکت نکل گیئیں۔۔۔سائیڈ میں پہنچتے ہی جیسے عمران نیچ گرا۔اس نے پلٹ کر ریوالور کاٹریگر د بادیااور دونوں مشین گن برادر عمران کی فائر نگ کی زد میں آکر زمین پر جاگرے۔۔۔ان دونوں کے نیچ گران تیزی سے آگے کی طرف بڑھا اب رالف کی طرف سے فائر نگ بند ہو چکی دونوں بر تا مدے کے قریب پہنچ کررکا اور دوسرے کہے اس نے انتہائی تیزی سے چھلا نگ لگائی اور تی ستون کی دوسری طرف پہنچ گررکا اور دوسرے کہے اس نے انتہائی تیزی سے چھلا نگ لگائی اور تیں ستون کی دوسری طرف پہنچ گران کی سے چھلا نگ لگائی اور تی ستون کی دوسری طرف پہنچ گران کی توجھے رالف موجود تھا۔۔۔درالف کے ذہن میں شائد عمران کی

اسی کمعے عمران نے بجلی سی تیزی سے اپنے جسم کو سکیڑااور تیزی سے بجائے بیچھے کی طرف جانے کے آگے کی طرف کھسکتا گیا۔۔۔اور پھر جیسے باڑپراس جگہ جہال چند کمبے پہلے عمران موجود تھامشین گن کی گولیوں کی بوچھاڑ ہوگی کیے گولیاں تین اطراف سے چلائی جارہی تھیں۔۔۔ جن میں سے دواطراف سے تومشین گن اور ایک طرف سے ریوالور کی فائر نگ کی جارہی تھی۔عمران زمین پر پڑا کمانڈ وانداز میں کرالنگ کرتا ہوا تیزی سے آگے کی طرف کھسکتا چلا گیا۔۔۔اس کے چہرے پر شدید غصے کے آثار ابھر آئے تھے۔

میکی کااس بزدلانہ انداز میں قتل اس کے لئے نا قابل معافی برادشت ہو گیا تھا۔۔۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ ریوالور سے فائر نگ رالف کررہاہے۔جب کہ مشین گن سے فائر نگ اس کے ساتھی کررہے ہوں گے۔۔۔ میکی کو بھی ریوالور کی گولی ماری گئ تھی اور ظاہر ہے یہ گولی رالف کے ریوالور سے چلی ہو گی۔اور یہ عمران کے لئے اچھا ہوا۔۔۔ورنہ اگر میکی پر مشین گن سے فائر کھول دیا جاتا تو پھر عمران کا بھی ان گولیوں کی زد میں آ جانا بھین ہوتا۔عمران بڑی احتیاط سے کھسک رہا تھا۔۔۔کیوں کہ اسے معلوم تھا کہ باڑ کے ذراسے ملنے پر اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو جانی ہے۔اور

جس جگہ عمران موجود تھاوہاں کوئی ایسی جگہ موجود نہ تھی جہاں عمران اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا۔۔۔لیکن اب اس کے سواکوئی اور چارہ نہ تھا۔ فائر نگ اب رک گئ تھی وہ شائدیہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا عمران اس فائر نگ سے بھی آہستہ رفتار سے آگے کو کھسک رہا تھا۔ فائر نگ سے بھی آہستہ رفتار سے آگے کو کھسک رہا تھا۔ ۔۔اس کی حتی الوسع کو شش یہی تھی کہ اس کا جسم باڑکوئی چھوجائے۔ورنہ باڑیقیناً اس کی موجودگی کاراز فاش کر دیتی۔

چند کمحوں کی خاموش کے بعدا یک ستون کی آڑسے ایک مشین گن برادر نے باہر کو جھا نکا۔۔۔عمران خاموش پڑار ہاکیوں کہ اسے معلوم تھا کہ اگراس نے اب گولی چلائی تووہ آدمی یقیناً مرجائے گا۔۔۔لیکن باقی دو کواس رالف کی نبض ٹولی۔۔۔اور جباسے اطمینان ہو گیا کہ ابھی ایک گھنٹے تک اس کے ہوش میں آنے کی امید نہیں تواس نے برآ مدے میں پڑی ہو کی اسٹین گن اٹھا کی اور تیزی سے پھاٹک کی طرف دوڑتا گیا۔۔۔اس نے پھاٹک کی بڑی کنڈی کھول کر اس کا ایک پیٹ اپنی طرف کھینچا اور خود اس پیٹ کی آڑ میں ہو گیا۔۔۔اس لمحے سیاہ رنگ کی وہی کار جو عمران نے کو تھی میں داخل ہونے سے پہلے باہر جاتے دیکھی تھی اندر آئی۔۔ لیکن اندر آئی۔۔ لیکن اندر آتے ہی کار کو زور دار بریک گئے۔ ظاہر ہے سامنے پڑی ہوئی میکی کی لاش نہیں نظر آگی ہوگی۔ دوسرے لمحے کار کے دونوں در وازے کھلے۔۔۔اور دو مسلح افراد تیزی سے باہر کو نظے۔وہ دونوں ہی بغیر سوچے سمجھے میکی کی لاش کی طرف بڑھے۔۔۔۔اور دو مملل افراد تیزی سے پھاٹک کاپیٹ بند کر دیا۔ جب تک وہ دونوں میکی کی لاش تک چہنچتے عمران پھاٹک بند کر چکا تھا۔

"دىيە كىياموا" \_\_\_اچانك ان مىسسے ايك كى آوازسنا كى دى\_

اوراسی کہے عمران مشین گن کاٹر مگر د بادیااوران میں سے ایک چیختا ہوا میکی کی لاش پر جا گرا۔۔۔جب کہ دوسرا تیزی سے مڑا۔

«خبر دار ـ ـ ـ بهاتھ اٹھاد و ـ ـ ـ ورنه بھون ڈالوں گا"

عمران نے جی کر کہا۔

اور دوسرے آدمی نے بجلی کی سی تیزی سے مشین گن چینک کر دونوں ہاتھ اٹھا لیئے کیوں کہ عمران مشین گن ہاتھ میں بکڑے اس عین سامنے موجود تھا۔

"برآ مدے کی طرف چلو۔۔۔دونوں ہاتھ سرپرر کھ لو"

عمران نے غراتے ہوئے کہا۔

اوراس آدمی نے ہاتھ سرپرر کھ دیئے اور ڈھیلے ڈھیلے قد موں سے بر آمدے کی طرف چلنے لگا۔۔۔عمران

اس قدر پھرتی کا تصور نہ تھااس لئے وہ فائر نگ نہ کر

سکا۔اور دوسرے کمحے عمران نے ستون کے ساتھ گھومتے ہوئے رالف کوزور دار دھکادیا۔۔۔اور رالف چیختا ہواپشت کے بل بر آمدے کی پیچپلی دیوار سے جا ٹکرایا۔۔۔اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل گیا تھا۔

اس کے پنچ گرتے ہی عمران نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوار یوالور جیب میں ڈالا۔۔۔اور دوسرے ہی کھے اس نے اٹھنے کی کوشش کوتے ہوئے رالف پر چھلانگ لگادی اور اس کی آئکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔۔۔
رالف نے تیزی سے ایک طرف جھک کر اپنے آپ کو بچپانے کی کوشش کی۔ لیکن عمران کی زدسے نکل جانا اس کے بس کاروگ نہ تھا۔۔۔عمران نے جھکائی دے کر دونوں ہاتھوں سے اس کے کاندھے پکڑے اور دوسرے لیے بانس کی طرح دبلا پتلارالف فضا میں اچھل کر پچھلے ستون سے ٹکر ایا۔۔۔اور اس کے حلق سے در دناک چیخ نکل گئ عمران تیزی سے مڑا اور پھر اس نے پوری قوت سے لات گھماکر رالف کی پسلیوں پر ماری اور رالف کے حلق سے ایک اور چیخ نکلی۔وہ پہلو کے بل زمین پر گرا۔

''تم نے پشت سے وار کیا۔۔۔ تم بزدل چوہے ہو۔ تمہیں اب میں پوراسبق سکھاؤں گا''۔۔۔عمران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔

اور دوسرے ہی کمجے اس نے ایک ہاتھ سے رالف کی گردن پکڑی۔۔۔اور دوسرے ہاتھ سے مکہ پوری قوت سے اس کے

جبڑے پر رسید کردیا۔ یہ مکہ اس قدر بھر پور تھا کہ رالف کے منہ سے کی ُ دانت باہر آگرے۔۔۔اور عمران نے ایک زور دار جھٹکادے کر اسے بنچے فرش پر بچینکا اور اس لات پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر پڑی۔۔ ۔لیکن رالف در دکی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کا جسم اسی طرح بے حس و حرکت رہا۔۔۔عمران اسے اٹھانے کے لئے جھکا ہی تھا کہ اچانک کال بیل جیخ اٹھی اور عمران چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے جھک کر "یار۔۔۔ بیتم نے کب سے دوسروں کی کارمیں سواری کرنی شروع کردی"۔۔۔ عمران نے قدرے طنزیہ لہجے میں کہا۔

''اوہ۔۔۔عمران صاحب۔۔۔بس اچانک ہی مجھ پر وار کیا گیاہے''۔۔۔صفدر نے اپنی کھوپڑی کے بچھلے رخ پر ہاتھ پھرتے ہوئے کہاجو کسی حد تک پچک سی گر تھی۔اس کے لہجے میں شر مندگی تھی۔

''انہیں شاید تعاقب کاشبہ ہو گیا تھا۔۔۔اس لئے یہ مختلف سڑکوں سے گزنے کے بعدا یک ویران سی کو کھی میں پہنچ کررک گئے۔۔۔اور تینوں اتر کراندر چلے گئے کار بھی کو کھی کی عقبی سمت گی تھی۔ میں سمجھا کہ شائد ڈاج دینے کے لئے انہوں نے ایسا کیا ہے۔۔۔ چنانچہ میں انہیں چیک کرنے کے لئے گیا توان میں سے ایک پہلے سے چھپا ہوا تھا۔ اس نے اچانک میرے سرپر مشین گن کا دستہ مارا۔۔۔اور اس کے بعد ''۔۔۔صفدر نے ہوئے کہا۔

''اوراس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔۔ خیر آؤا بھی ایک چراغ میں روشنی موجود ہے''۔۔۔عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

اور پھر تیزی سے برآ مدے میں پہنچ گیا جہاں رالف ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔

''اسے ہوش میں لے آؤ''۔۔۔عمران نے کہااور صفدر

نے جھک کراس کی ناک اور منہ بند کیااور چند کمحوں بعد رالف ہوش میں آگیا ہوش میں آتے ہی اس کے منہ سے کراہ نکلی۔

''وہ آدمی کس جگہ ٹہر اہواہے جلدی بتاؤ''۔۔۔عمران نے اس کے پیٹے میں لات مارتے ہوئے کہا۔ ''مم۔۔۔مم۔۔۔مجھے نہیں معلوم''۔۔۔رالف نے کراہ کراٹھتے ہوئے کہااور عمران گھماکر لات ماری اور تیزی سے آگے بڑھااوراس نے کار میں جھا نکااسے دراصل ان کے تیسر سے ساتھی کی طرف سے فکر تھی۔۔ ۔لیکن کار کے اندر جھا نکنتے ہی وہ ہری طرح چو نک پڑا۔ کار کی پیچھلی سیٹوں کے در میان اسے صفدر بے ہوش بڑا نظر آگیا۔

اسی کھے آگے جانے والے نے تیزی سے مڑ کر عمران پر فائر کر ناچاہا۔۔۔ نجانے کس کمھے اس نے سر سے ہاتھ اٹھاکرریوالور نکال لیا تھا۔ یہ شائداسی کمھے کی بات تھی جب عمران

کی توجہ صفدر کی وجہ سے اس سے ہٹی تھی۔ لیکن عمران نے اس سے زیادہ پھرتی دکھائی۔۔۔اور پھر تر تر اللہ ہے کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ اچھل کر پشت کے بل جاگرا۔ عمران نے دانستہ اس کے جسم کے نچلے جصے پر فائر کھولا تھا۔۔۔وہ اسے چند کمھے زندہ رکھنا چا ہتا تھا۔ اس کے نیچ گرتے ہی عمران دوڑ کر اس کی طرف بڑھا اس آدمی کا چہرہ بری طرح بگڑ چکا تھا۔۔۔اور اس پر جان کنی کی سی حالت نمایاں تھی۔

وہ تیسر اآد می کہاں ہے۔۔۔ کہاں جیموڑ آئے اسے؟

عمران نے اس کے منہ پر زور دار تھپٹر مارتے ہوئے کہا۔

'' ہوٹل رسل۔۔۔۔' نوجوان نے ڈو بتے ہوئے لیجے میں کہا۔اوراس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گی مشین گن سے نکلنے والی گولیوں نے اس کے جسم کو چھانی کر دیا تھا۔۔۔اس لئے وہ پچھ لمجے بھی زندہ نہ رہ سکا۔

عمران ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑ اہوا۔ اس نے یہ سوال جان ہو جھ کر پوچھاتھا۔۔۔ کیوں کہ تیسرے آدمی کو واپس آتے نہ دیکھ کر۔۔۔اور رالف کی گفتگوسے وہ سمجھ گیا کہ کار میں موجود تیسر اآدمی یقیناً برونو ہو گا۔۔۔ بہر حال وہ تیزی سے واپس مڑ ااور اس نے کار کا در وازہ کھول کر صفدر کو باہر گھسیٹا اور پھر اس معروف طریقے سے اس کی ناک اور منہ بند کر کے اس نے چند کمحوں میں اسے ہوش کی وادی میں کھینچ لیا اور چند کمحوں بعی ابعد صفدر نے جھٹکا لئے اٹھ کھڑ اہوا۔

میں دیکھ کر صفدر جیسے آ دمی کو بھی کان دبانے پڑتے تھے۔

"ہماراتعاقب کیاجارہاہے۔"۔۔۔اچانک مجھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے برونونے ڈرائیورسے مخاطب ہو کر کہااور ڈرائیوراوراس کے ساتھ بیٹھانو جوان بری طرح چونکے جیسے انہوں نے کوئی انہونی بات سن لی ہو۔

"تعاقب۔۔۔۔۔۔اور ہمارا۔۔۔۔۔یہ کیسے ممکن ہے۔"ان دونوں نے بیک آ واز ہو کر کہاان کے ابتح میں جیرت تھی۔۔۔۔۔اور انداز ایسا تھا جیسے ان کا تعاقب تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔

"نیلے رنگ کی کار ہمارے تعاقب میں ہے۔ میں اسے برابر چیک کررہا ہوں۔۔۔۔۔ گووہ انتہائی ہوشیاری سے تعاقب کررہا ہے لیکن۔۔۔"۔۔ برونونے کہااور ان دونوں کی نظریں بیک مرر پر پڑنے لگیں

بالکل۔۔۔۔۔۔واقعی تعاقب ہورہاہے۔۔۔۔۔لیکن یہ کون ہو سکتاہے۔"۔۔۔ڈرائیورنے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔

اسنو۔۔۔۔۔اس سے تم خود نیٹتے رہنا۔ تم مجھے کسی ایسی جگہ اتار دوجہاں اترتے ہوئے یہ مجھے چیک نہ کر سکے۔"۔۔۔ برونونے کہااور ڈرائیورنے سر ہلادیا۔

اور پھر ڈرائیورنے کار کو مختلف سڑ کول پر گھماناشر وع کر دیا۔ نیلے رنگ کی کاران کے پیچھے تھی۔

"سنو۔۔۔۔۔۔ہم ایک ویران کو تھی میں داخل ہوں گے اور عقبی سمت میں چلے جائیں گے۔وہاں سے ایک راستہ دور جانکاتا ہے۔۔۔۔۔آپ اد ھرسے چلے جائیں، سڑک پر پہنچتے ہی ٹیکسی مل جائے گی۔"۔۔ ۔ڈرائیورنے برونوسے کہااور برونونے جواب میں سر ہلادیا۔

اور پھر تھوڑی دیر بعد ڈرائیورنے کارایک ویران سی کو تھی کے پھاٹک میں موڑی۔۔۔۔۔اور پھر خستہ سی عمارت کی سائیڈ میں سے ہوتاہوا عقب میں آکراس نے کارروک دی اور پھر تینوں ہی تیزی سے کارسے

رالف چیختابواد و بارہ فرش پر جاگرا۔۔۔عمران نے سٹین گن کی نال اس کی کنپٹی پر جمادی۔ ''بولورالف۔۔۔میری تم سے کوئی دشمنی نہیں میں تو تمہیں میکی کی وجہ سے چھوڑ کر جارہاتھا۔لیکن تم نے خود ہی بزدلی دکھائی۔ بہر حال اب بھی اگر تم بتاد و کہ وہ آدمی کہاں ٹھر اہواہے۔ تمہارے آدمی اسے کہاں

حچوڑنے گئے تھے تو میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں''۔۔۔۔عمران نے انتہائی تیز کہجے میں غراتے ہوئے

'' وہ۔۔۔ہوٹل سککونی میں ہے کمرہ بارہ دوسری منزل''۔۔۔رالف نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔

''تہہیں اس کا پیتہ کیسے معلوم ہوا''۔۔۔عمران نے پوچھااور اس بار رالف نے اسے تفصیل بتادی کہ اس نے اسے فون کیا تھا۔۔۔لیکن کال ٹریسنگ کمپیوٹر اسے فون کیا تھا۔۔۔لیکن کال ٹریسنگ کمپیوٹر کی مددسے اس نے اس کی مددسے اس کی رہائش گاہ معلوم کرلی اور پھر اس کے آدمی اسے یہاں

ساتھ لے آئے۔

"اس کاموجودہ حلیہ۔"۔۔۔عمران نے کہااور رالف نے اس کامقامی حلیہ اسے تفصیل سے بتادیا۔

"تم نے میکی پر وار کیوں کیا تھا۔"۔۔۔عمران نے غراتے ہوئے کہا۔

"مم ۔۔۔۔۔مم ۔۔۔۔میر اخیال تھا کہ وہ تنہیں جانے والے کا پیتہ بتار ہاہے اور یہ میرے اصول کے خلاف تھااس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ "۔۔۔رالف نے کہا۔

"تم جیسے بزدل آدمی کو جواپنے ہی ساتھی پر پشت سے وار کرتا ہے زندہ رکھنامیر ہے اصول کے بھی خلاف ہے۔ "عمران نے دانت پیستے ہوئے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبادیا۔۔۔۔۔۔اور دوسر سے لیجے رالف کی کھویڑی ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر بر آمدے کے فرش پر بکھر گئی۔

"آ وصفدر۔"۔۔۔عمران نے مڑتے ہوئے کہااور صفدر خاتموشی سے اس کے بیچھے چلنے لگا۔عمران کوایسے موڈ

پیچیلی نشستوں کے در میان ڈالااور دونوں کار میں سوار ہو گئے۔ چند کمحوں بعد کار آگے بڑھی اور سائیڈسے ہوتی ہوئی مین گیٹ کی طرف غائب ہو گئی۔

برونونے اطمینان کاسمانس لیااور پھرواپس جانے کی بجائے وہ کو تھی کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے

لگا۔۔۔۔۔۔ لیکن دوسر لحمے وہ تھٹھک کررک گیا۔ جس جگہ وہ شخص گراتھا۔ وہاں اونجی اونجی گھاس
میں کوئی کاغذ ساپڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ برونو تیزی سے اس طرح جبیٹا۔۔۔۔۔۔اوراس نے وہ کارڈاٹھالیا۔

کارڈاٹھاتے ہی وہ بری طرح چو نک پڑا۔ کارڈ پے صرف سرخ رنگ کادائر ہ سابنا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔وہ چند

لمحے کھڑا سوچنا رہا کہ اس دائرے کا کیا مقصد ہوگا۔ اس کے لاشعور میں بیہ سرخ رنگ کادائرہ کھٹک رہا

تھا۔۔۔۔۔۔لیکن کوئی چیز شعور میں نہ آرہی تھی۔ جب کافی دیر تک سوچنے کے بعداس کی سمجھ میں کوئی
بات نہ آئی تواس نے کارڈ جیب میں ڈالا۔۔۔۔۔۔۔اورہاتھ میں پکڑے ہوئے بریف کیس کواس نے

دوسرے ہاتھ میں منتقل کر دیا۔ بریف کیس اس کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔لیکن وہ جانتا تھا

کہ اس میں موجود دولت اسے قدم قدم پرساتھ دے گی اس لیے وہ اسے لئکائے پھر رہا تھا۔

"سڑک پر چنجے ہی اس نے ایک خالی ٹیکسی کوروکا اور اسے شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں لے چلنے کے

"سڑک پر چنجے ہی اس نے ایک خالی ٹیکسی کوروکا اور اسے شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں لے چلنے کے

ورائیورنے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھادی۔

برونونے اس کار کودیکھتے ہی واپس ہوٹل جانے کاارادہ ترک کردیا تھا۔۔۔۔۔کیوں کہ کچھ بھی ہو۔ تعاقب سے یہ ظاہر ہو تا تھا کہ اسے چیک کرلیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی نئے میک اپ اور نئے ہوٹل میں منتقل ہونے کاپروگرام بنالیا۔

اوراس کے ساتھ ساتھ اب وہ سوچ رہاتھا کہ رالف کی بجائے سر حدیار کرنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈھے تو

نیچاترے۔۔۔۔دائیں طرف ایک ٹوٹاہوادر وازہ تھاجس کے دونوں اطراف میں اونچی دیواریں نظر آرہی تھیں۔

"بیاس در وازے سے۔۔۔۔۔۔ بیشنل پارک کے عقب میں آپ کو پہنچادے گا۔۔۔۔۔۔ ہم ذرا اس تعاقب کنندہ کو دیکھ لیں۔"ان دونوں نے ٹوٹے ہوئے در وازے کی طرف اشارہ کیا۔

اور برونو تیزی سے دوڑتا ہوااس دروازے کو کراس کر کے آگے بڑھا۔۔۔۔۔اور زراساآگے آتے ہی اس نے دیوار کے ایک کریک سے اس نے دوسری اس نے دیوار کے ایک کریک کود کیھے کراپنے قدم روک لئے۔۔۔۔۔اس کریک سے اس نے دوسری طرف جھا نکاتو وہ چونک پڑا۔ کیوں کہ اس نے عقبی دیوار پر ایک نوجوان کو چڑھے ہوئے دیکھا۔اسے دیکھتے ہی وہ فوراً پہچان گیا کہ بیہ وہ ہی شخص ہے جو نیلے رنگ کی کار کی ڈرائیو نگ سیٹ پر تھا۔۔۔۔۔۔وہ شخص دیوار پر چڑھ کر آہت ہے سے اندر کود گیا۔اور برونو آگے بڑھنے کی بجائے دیے پاؤں واپس دروازے کی طرف مڑگیا۔۔۔۔۔۔۔وہ دراصل اس سلسلے میں اطمینان کرلیناچا ہتا تھا۔۔۔۔۔۔۔ جیسے ہی وہ دروازے میں پہنچا اس نے بلکی سی چیخ کے ساتھ ہی کسی کے گرنے کاد ھاکہ سنا۔۔۔۔۔۔اور پھراس نے بیہ دکیھ کراطمینان کا سانس لیا کہ اندر وہی تعاقب کرنے والا اوند ھے منہ گراپڑا تھاجب کہ وہ دونوں ہا تھوں میں سٹین گن اٹھا کے سانس لیا کہ اندر وہی تعاقب کرنے والا اوند ھے منہ گراپڑا تھاجب کہ وہ دونوں ہا تھوں میں سٹین گن اٹھا کے کھڑے تھے۔۔۔۔۔۔ایک نے سٹین گن کونال سے پکڑر کھا تھا۔ شایداسی نے اسے لڑھ کے طور پر استعال کھڑے تھے۔۔۔۔۔۔۔ایک نے سٹین گن کونال سے پکڑر کھا تھا۔ شایداسی نے اسے لڑھ کے طور پر استعال کہ انہا

"چلو۔۔۔۔۔۔اسے اٹھا کر کار میں ڈالو۔۔۔۔۔ باس اس سے خود پوچھتا پھرے گا کہ یہ کون ہے اور کیوں تعاقب کررہا تھا"اس نوجوان نے جس نے لٹھ کے سے انداز میں سٹین گن کو پکڑا ہوا تھا، دوسر ہے سے مخاطب ہو کر کہا۔

اور پھران دونوں نے تعاقب کرنے والے کواٹھا کر کار کی

زیادہ بہتر تھا۔ سر حدسے باہر نکلنااس کے لیے ایک لاینجل مسلئہ بن گیا تھا،

اس نے ڈرائور کومار کیٹ جانے کے لیے اس لیے کہا تھا تاکہ وہاں سے اتر کروہ پیدل ہی کوئی ہوٹل ڈھونڈے گا۔۔۔۔۔۔اسے معلوم تھا کہ بڑی مارکیٹوں کے قریب ہوٹل کی موجود گی ضروری ہے۔

مار کیٹ کے بڑے چوک پراترتے ہی وہ جیسے ہی آگے بڑھا۔اس کی توقع کے عین مطابق اسے ایک ہوٹل نظر آگیا۔جس پر بڑاسانیون سائن چبک رہاتھا۔۔۔۔۔۔یہ ہنی مون ہوٹل تھا۔خاصی خوبصورت اور جدید انداز کی عمارت تھی۔

برونوہوٹل میں داخل ہوا۔ لیکن وہ کاونٹر کی طرف جانے کی بجائے سائیڈ میں بنے ہوئے باتھ روم کی طرف
بڑھ گیا۔۔۔۔۔۔۔اوراس نے ایک بار پھر پریف کیس سے میک اپ کاسامان نکال کر پہلامیک اپ صاف
کیا۔۔۔۔۔۔۔اور پہلے سے بالکل مختلف میک اپ کر لیا۔ لباس البتہ وہی تھا کیونکہ اس کے پاس دو سر اجوڑا
نہ تھا۔۔۔۔۔۔۔نئے میک اپ میں وہ باتھ روم سے نکلا

اور بریف کیس اٹھائے وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔اور تھوڑی دیر بعد وہ چوتھی منزل کے ایک خوبصورت انداز میں سیج ہوئے کمرے میں موجود تھا۔۔۔۔۔ کمرے کادر وازہ بند کر کے اس نے جیب سے وہی دائر نے والاکارڈ نکالااور اسے ایک بار پھر غور سے دیکھنے لگا۔۔۔۔۔ پھرایک خیال کے آتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا۔اسے یاد آگیا تھا کہ جیگر فال کے باس کے پاس اس نے ایک فائل دیکھی تھی۔۔۔۔۔ جس میں ایساہی ایک کارڈ موجود تھا۔اور یہ فائل جہاں تک اس کا خیال تھا پاکیشیا سیکرٹ سروس سے متعلق تھی۔۔۔۔۔ ہیڈ کوارٹر میں موجود فائل جہاں تک اس کا خیال تھا پاکیشیا سیکرٹ سروس سے متعلق سروس کی ہوگی۔۔۔۔۔۔۔اور اب اسے یاد آر ہاتھا کہ باس نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے متعلق بات کی تھی اور اسے متعلق بات کی تھی اور اسے متعلق بات کی تھی کہ دیں دیا تھی ایک باس نے اس بنے ا

ایک ترقی پذیر ملک کی سیکرٹ سروس بھلاایک شبیشل ایجنٹ کا کیا بگاڑ سکتی تھی۔۔۔۔۔لیکن ابائے سے محسوس ہور ہاتھا کہ یہاں کی سیکرٹ سروس اس کی توقع سے زیادہ تیز ثابت ہور ہی ہے۔۔۔۔۔۔الاں کہ اس نے کہیں بھی ایسا کلیونہ جھوڑا تھا کہ سیکرٹ سروس اس کے پیچھے لگ جاتی لیکن رالف کی رہائش گاہ سے اس کے با قاعدہ تعاقب بتارہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ویسے یہ بھی ضروری نہ تھا کہ وہ کارڈلاز ماسیکرٹ سروس کا ہی ہوتا

يه تواس كااپناخيال تھا۔ ليكن پھر بھى وہاب زيادہ مختاط رہناچا ہتا تھا۔

وہ کرسی پر بیٹھاسو چتار ہاکہ آخروہ کیسی پلاننگ بنائے کہ محفوظ طریقے سے سرحد پار کرجائے۔۔۔۔۔۔۔
ایک باراسے خیال آیا کہ وہ سیدھاا کیریمین سفارت خانے جائے اور بلیو کیپسول ان کے حوالے کرکے خود اطمینان سے واپس چلاجائے۔ سفارت خانہ خود ہی اسے جیگر فال تک پہنچادے گا۔۔۔۔۔لیکن پھراس نظمینان سے واپن چلاجائے۔ سفارت خانہ خود ہی اسے جیگر فال تک پہنچادے گا۔۔۔۔۔لیکن پھراس نے اپناخیال بدل دیا۔ کیوں کہ جیگر فال ایس تنظیم تھی جوٹاپ سیکرٹ تھی اور سفارت خانے والے یقیناً اس سے واقف نہ ہوں گے اس لیے وہ ایسارسک نہ لے سکتا تھا۔

 خوبصورت سی عورت کومیز کے قریب کھڑادیکھا تھا۔اسے دیکھتے ہی وہ ایک نظر میں پہچان گیا تھا۔۔۔۔۔کہ یہ عورت اس قبیل سے تعلق رکھتی ہے جو بڑے ہوٹلوں میں آسامیاں پھنسا کر دادعیش دیاکرتی ہیں۔

" تشریف رکھیئے۔"۔۔۔ برونونے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

الشکریہ۔۔۔۔۔ مجھے الماس کہتے ہیں۔ "۔۔۔ عورت نے بڑے نزاکت بھرے لہجے میں کہااور ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔

"جھےرالف کہتے ہیں۔۔۔۔۔ کیاآپ کھانا پیند فرمائیں گی۔"۔۔ برونو نےرالف کاہی نام اپنالیا تھا۔
"جی نہیں۔۔۔۔۔ شکریہ۔۔۔۔ میں صرف شیری ہی پیکوں گی۔" الماس نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔
اور ویٹر اسی وقت کھانا لے آیا تھا۔ اس نے الماس کے لیے شیری کا آر ڈر دیا۔ اور پھر کھانا کھانے میں مصروف
ہو گیا۔

"آپ پہلے مجھی اس ہوٹل میں نظر نہیں آئے۔ کیا آپ

دارالحکومت سے باہر رہتے ہیں۔"۔۔۔الماس نے چند کمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔اور برونو سمجھ گیا کہ الماس اس ہوٹل کی مستقل تنلی ہے۔

"آپ نے درست سمجھا ہے۔۔۔۔دراصل میر اد ھندہ بہت پھیلا ہوا ہے۔اس لیے مجھے کم ہی اد ھر آنے کی فرصت ملتی ہے۔"۔۔ برونونے کہا۔

"د هنده۔۔۔۔۔اوه۔۔۔۔کیامطلب۔۔۔۔کیاآپ کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں۔"۔ ۔۔الماس نے چونکتے ہوئے کہا۔

"ایسے ہی سمجھ لیں۔"۔۔ برونونے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔

لمحے میں ہلاک ہوسکتا تھا۔اس نے بے اختیار حجر حجری لے کرڈ بیا کو بند کیااور اسے واپس جیب میں ڈال
لیا۔۔۔۔۔۔۔۔ اسی لمحے میز پر بڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور وہ گھنٹی کی آ واز سن کر بری طرح چونک بڑا

۔۔۔۔۔۔وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کوئی فون کر سکتا ہے۔وہ تو کسی کا واقف بھی نہ تھااور پھر اس
نے میک اب بھی نیا کرر کھا تھا۔

"یس-"\_\_\_بہر حال اس نے ریسیوراٹھا کر کہا۔

"سر۔۔۔۔۔ میں کاؤنٹر سے بات کررہاہوں۔ آپ چونکہ نئے آئے ہیں۔ اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کوبتادوں کہ ہمارے ہوٹل میں دو پہر کا کھاناد و بجے تک سرو کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ اس کے بعد نہیں۔ "۔۔ ۔ دوسری طرف سے کسی نے مؤد بانہ لہجے میں کہا۔

"اٹھیک ہے۔"۔۔ برونونے کہااورریسیورر کھ دیا۔

اس نے گھڑی دیکھی۔ ابھی ایک بجاتھ ااور اسے بھوک بھی محسوس ہور ہی تھی۔۔۔۔۔۔ایک کمھے کے لیے اس نے بہی سوچا کہ وہ کمرے میں کھانا منگوالے لیکن بھراس نے بیہ خیال بدل دیا۔ وہ ہال میں بیٹھ کر کھانا کھانے کاپرو گرام بنانے لگا۔۔۔۔۔۔ کیونکہ اس کے خیال کے مطابق ہوسکتاہے وہاں کوئی ایسا آدمی ٹکرا جائے جواس کے مسلئے کے حل میں اس کی مدد کر سکے۔ چوں کہ اس کا میک اپ نیا تھا اس لیے چیک کئے جانے کاکوئی سوال بھی نہ تھا۔۔۔۔۔۔۔ چنانچہ وہ اٹھا اور پھر کمرے کا

در وازہ لاک کرکے وہ لفٹ کے ذریعے ہال میں پہنچ گیا۔ ہال میں تقریباً تمام میزیں پُر تھیں۔۔۔۔۔اور ہرٹائپ کے مرداور عورتیں وہاں موجود تھیں۔ برونوایک خالی میز کی طرف بڑھ گیااور پھراس نے ویٹر کو کھانالگانے کا تھم دیا۔

"كياميں يہال بيٹھ سكتى ہول۔"۔۔۔اچانك ايك نسوانی اسے آواز سنائی دی اور برونوچونک پڑا۔اس نے ایک

"مسالماس۔۔۔۔۔ہم دونوں اس سے پہلے ایک دوسر سے سے واقف نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے کھل کر بات کر دی ہے۔"۔۔۔اس سے آپ سمجھ جائیں کہ میں کس قشم کا آدمی ہوں۔میر سے لئے ایک لا کھر ویے ایسے ہیں جیسے کسی کے لیے

ایک روپیہ لیکن میں کسی قسم کادھو کہ فراڈ برداشت کرنے کاعادی نہیں ہول۔۔۔۔۔۔اور جوشخص مجھ سے دھو کہ کرے گاوہ دوسراسانس اس دنیا میں نہیں لے سکے گا۔ اس لیے آپ کے ذہن میں اگر کوئی الیں بات ہے تو آپ اسے اپنے ذہن سے کھرچ دیں۔۔۔۔۔۔البتہ اگر آپ نے واقعی مجھے کوئی ایسا آدمی ملادیا جو بااعتماد اور باصول ہواتو آپ کوایک لاکھر وپے نقد مل جائیں گے۔ "۔۔۔ برونو نے جو کھانے سے فارغ ہوچکا تھا، سر دلہجے میں کہا۔

"آپ فکرنہ کریں دھوکے کا کوئی سوال نہیں۔۔۔۔۔میر اایک دوست ہے و کنگٹن۔۔۔۔۔۔اسے عام طور بابی کہتے ہیں۔ بابی کا کام ہی یہی ہے۔۔۔۔۔اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اس لیے وہ آج تک پکڑا نہیں جاسکا۔ویسے وہ بااصول اور باہمت آدمی ہے۔وہ آپ کا کام کر سکتا ہے۔"۔۔۔مس الماس نے فور اہی کھل کر کا کہا

"اٹھیک ہے۔۔۔۔۔۔کہاں ہے وہ بابی۔"۔۔ برونو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔
"اس کے اڈے پر جاناہو گا۔۔۔۔۔۔ساحل سمندر پر ڈریگن باراس کا مخصوص اڈہ ہے۔"۔۔۔مس الماس نے کہا۔

"اوے کے۔۔۔۔۔ پھراس سے بات کراد واور اپناایک لاکھ کیش لے لو۔"۔۔ برونونے جواب دیا۔
"تومیں اسے فون پر آنے کی اطلاع دے دوں؟"مس الماس نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔
"یہیں فون منگوالیجیئے۔"۔۔ برونونے کہا۔

"اوہ۔۔۔۔۔۔ آپ شاید پہلے شخص ہیں جواس طرح کھلے طور پراس کااعتراف کررہے ہیں۔۔۔۔۔۔ ورنہ لوگ تواسے جیمپاتے ہیں۔"۔۔۔الماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"چپپانے والے اپنے کام میں اناڑی ہوتے ہیں مس الماس۔"۔۔۔ برونونے کہا۔

"كون سى لائن ہے آپ كى \_" \_ \_ مس الماس نے دلچيبى ليتے ہوئے كہا \_

"ہر لائن۔۔۔۔۔۔لیکن بڑاکام۔۔۔۔۔بہت بڑا۔۔۔۔۔کروڑوں کا۔۔۔۔۔لیکن ایک موٹے موٹے کاموں میں تبھی دل چیبی نہیں لی۔ آج کل بھی میرے پاس ایک لمباکام ہے۔۔۔۔۔لیکن ایک البحض آبڑی ہے۔ بچھے کوئی ایسا آدمی چیا میئے جو بلاعتماد بھی ہواور

کسی مال کو سر حدیار کرانے کافن بھی جانتا ہو۔ میں اس لئے یہاں آیا ہوں۔۔۔۔۔لیکن کوئی بچے نہیں رہا۔"۔۔۔ برونو نے اصل بات کہہ ڈالی کیوں کہ مس الماس کی باتوں سے ہی اندازہ لگالیا تھا کہ اس کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے۔

"اوہ۔۔۔۔۔۔ایساآدی میری نظروں میں ہے لیکن۔"۔۔۔مسالماس کچھ کہتے کہتے رک گئ۔
"میں آپ کی بات سمجھ گیاہوں مس الماس۔۔۔۔۔ میں لمبی رقم خرچ کرنے کاعادی
ہوں۔۔۔۔۔لیکن اصول سے۔۔۔۔۔ اگر آپ میر امسلئہ حل کر دیں تواس ٹپ کے بدلے آپ کو
ایک لاکھروپے مل سکتے ہیں۔۔۔۔۔ برونونے فور آہی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔
اور ایک لاکھ کا سنتے ہی مس الماس چونک پڑی اس کے چہرے پریک لخت سرخی آگئی۔

"اوه ۔۔۔۔۔۔کیاوا قعی آپ سی کہہ رہے ہیں۔اگر میں آپ کوایسے آدمی سے ملوادوں تو کیا آپ واقعی مجھے ایک لاکھر و پید دیں گے۔"۔۔ مسالماس نے اشتیاق آمیز کہجے میں کہا۔اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چبک ابھر آئی تھی۔

"وہ میرے سامنے موجود ہے۔"۔۔۔ مس الماس نے برونو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
"او کے۔۔۔۔ تم وہیں رکو۔۔۔۔ میں خود آرہا ہوں۔"۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔

"وہ خود آرہاہے۔"۔۔۔مس الماس نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔

"خاصاہوشیار آ دمی ہے۔"۔۔۔ برونونے سر ہلاتے ہوئے کہا۔اور ویٹر کو بلا کراس نے فون لے جانے اور اپنے اور مس الماس کے لیے وہسکی کا آر ڈر دے دیا۔

تھوڑی دیر بعد وہسکی ان کی ٹیبل پر پہنچ گئی۔اور وہ دونوں خاموشی سے وہسکی سپ کرنے میں مصروف ہو گئے۔برونو سوچ رہاتھا کہ کاش یہ آدمی درست ثابت ہوتا کہ وہ اس جنجال سے نکل سکے۔۔۔۔۔اور مس الماس ایک لا کھرویے کے تصور میں مست تھی۔

تقریباً پندرہ منٹ بعد برونونے بیرونی گیٹ پرایک لمبے تڑئے اور خاصلے سڈول جسم کے مالک نوجوان کو دیکھا۔اس نے اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور سرپر فلیٹ ہیٹ تھا۔اس کے پیچھے ایک اور نوجوان تھاجو کوٹ پتلون میں ملبوس تھا۔۔۔۔۔انہیں دیکھتے ہی مس الماس چو نکی اس نے ہاتھ لہرا کرانہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔۔۔۔۔۔اور وہ دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کی طرف بڑھ آئے۔

جب وہ دونوں قریب پہنچے تو مس الماس ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔۔۔۔۔جب کہ برونو ویسے ہی بیٹے ارائے کیو نکہ وہ ایسے لوگوں کی نفسیات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اگروہ بھی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا تو پھر ان کی نظروں میں برونو کی وہ حیثیت نہ رہتی جواب بے نیازی سے بیٹے رہنے سے بنی ہوگی۔ ہوگی۔

" يه مسٹر رالف ہیں میرے نئے دوست۔۔۔۔۔اوریہ ہیں جناب مسٹر بابی۔"۔۔۔مس الماس نے

اور مس الماس نے سر ہلاتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ اور ویٹر کے فریب آنے پر اس نے وائر کیس فون میز پر لانے کی ہدایت دی۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر بعد ویٹر فون میز پر رکھ کر چلا گیا تو مس الماس نے جلدی سے ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

"لیس۔۔۔۔۔ ڈریگن بار۔ "۔۔۔ دوسری طرف سے ایک چیخی ہوئی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی اونجی تھی کہ پاس بیٹے اہو برونواسے واضح طور پر سن رہاتھا۔

"بابی سے بات کراؤ۔۔۔۔۔میں الماس بول رہی ہوں۔"۔۔۔مس الماس نے کہا۔

"او۔ کے۔۔۔۔۔ہولڈ کیجیئے۔"۔۔دوسری طرف سے کہا گیااور مس الماس خاموش ہو گئ۔ چند لمحوں بعد ہی ریسیور سے ایک آواز ابھری۔

"لیس هنی۔۔۔۔کیا بات ہے۔"۔۔ بولنے والے کالہجبہ خاصاعا شقانہ تھا۔

اوراس کا فقرہ سنتے ہی برونو سمجھ گیا کہ ان دونوں کے در میان کیسے تعلقات ہیں۔

"بابی ڈیئر۔"۔۔۔میں نے تمہارے لئے ایک بڑا کام ڈھونڈا ہے۔"۔۔۔ایک بہت بڑی پارٹی شالی سرحد پار کراناچاہتی ہے۔معقول معاوضہ ملے گا۔"۔۔۔اگرتم اجازت دوتو میں اس پارٹی کولے تمہارے پاس آ جاؤں۔"۔۔۔مس الماس نے اشتیاق آمیز کہجے میں کہا۔

"كوئى غلط آدمى تونهيں۔"۔۔ بابی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سنجیدہ لہجے میں کہا۔

"الیم کوئی بات نہیں۔"۔۔۔میری آئکھیں دھو کہ نہیں کھاسکتیں۔"۔۔۔مس الماس نے کہا۔

"کہاں سے فون کرر ہی ہو۔"۔۔۔ بابی نے پوچھا۔

"ہوٹل ہنی مون سے۔"۔۔۔مس الماس نے کہا۔

"اوروہ پارٹی کہاں ہے۔"۔۔۔ بابی نے کہا۔

"وہ آدمی کیالے کر جارہاہے۔۔۔۔۔اس کے ساتھ کتناوزن ہوگا۔"۔۔ بابی نے چند کھے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔

"ایک بریف کیس اس کے پاس ہو گا۔۔۔۔۔۔اور اس بریف کیس میں بھی کوئی منشیات وغیرہ نہیں ہے۔ "۔۔۔ برونو نے جواب دیا۔

"كب جاناچا ہتاہے وہ آدمی۔"۔۔۔ بابی نے ہونٹ كاٹنے ہوئے يو چھا۔

الآجرات ـ الـــ برونونے جواب دیا۔

"اوکے۔۔۔۔۔۔ہوجائے گابندوبست۔۔۔۔۔۔۔ یہ توہمارے لیے معمولی سی بات ہے۔۔۔۔۔۔

بہر حال میں اس کا معاوضہ دس لا کھر ویے لوں گااور وہ نقلہ۔"۔۔۔ بابی نے کہا۔

ادس لا کھروپیہ۔۔۔۔۔یہ توبہت زیادہ ہیں۔ "۔۔۔ برونونے چونکتے ہوئے کہا۔

اس نے جان بوجھ کرایسا کیا تھا کیو نکہ کہ اسے معلوم تھا کہ اگروہ فوراہی ہاں کر دیتاتو پہلوگ اور زیادہ مشکوک ہوجاتے۔ورنہ اس کے لیے دس لا کھ معمولی رقم تھی۔

"زیادہ نہیں ہیں۔۔۔۔۔اس سے کم نہیں ہو سکتا۔"۔۔۔بابی

نے کہا۔

"دیکھیئے ماسٹر بابی۔۔۔۔۔ پانچ لا کھروپے مل سکتے ہیں۔وہ بھی آ دھے بیشگی اور آ دھے سرحد پار کرنے کے بعد۔" برونونے کہا۔

"سوری میں جو بھی ایک بار کہہ دوں وہ فائنل ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک بریف کیس میں کیالے جایاجاسکتا ہے۔ محملے معلوم ہے کہ ایک بریف کیس میں کیالے جایاجاسکتا ہے۔ کروڑوں ڈالر کی منشیات بھی اور لا کھوں روپے کاسونا بھی۔ایسی صورت میں دس لا کھ زیادہ نہیں ہیں۔۔۔۔۔۔ بابی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

دونوں کا تعارف

کراتے ہوئے کہا۔

"تشریف رکھیے ماسٹر۔۔۔۔۔مسالماس نے آپ کی بے حد تعریف کی ہے۔"۔۔ برونو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

الشكرييه\_"\_\_\_بابي نے سرد لہجے میں كہا\_

اور پھر سائیڈ کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جب کہ اس کاساتھی مقابل کی کرسی پر بیٹھ گیا۔۔۔۔۔بابی کے اوور کوٹ کے اندرسے بغل کے قریب جھانکنے والا ابھار بتار ہاتھا کہ اس نے بغل میں مشین گن لٹکائی ہوئی مے۔۔۔۔۔ جبکہ اس کے ساتھی کے کوٹ کی جیب کا بھار ریوالور کی موجود گی کی خبر دے رہاتھا۔ بابی غورسے برونو کود کیھر ہاتھا۔

"فرمایئے۔۔۔۔۔۔ آپ مجھ سے کیاچا ہتے ہیں۔"۔۔ بابی نے سر دلیجے میں برونوسے مخاطب ہو کر کہا۔
"ایک آدمی کو کافرستان کی سر حد غیر قانونی طور پر پار کرانا ہے۔۔۔۔۔۔انتہائی محفوظ طریقے
سے۔۔۔۔۔۔۔اوریہ بھی بتادوں کہ وہ آدمی اپنی مرضی سے جارہا ہے۔ وہ آپ سے مکمل تعاون کرے
گا۔۔۔۔۔۔۔ صرف بات یہ ہے کہ اسے کہیں چیک نہ کیا جائے۔اس کے لیے آپ کو معقول معاوضہ پیش
کیا جاسکتا ہے۔"۔۔۔ برونونے آہستہ سے کہا۔

"اوہ۔۔۔۔۔۔ یہ تو معمولی ساکام ہے۔۔۔۔۔ میں سمجھا کہ کوئی بڑاکام ہے۔"۔۔ بابی نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔

المعمولی ہی سہی۔۔۔۔بہر حال اگر آپ ہیہ کام کرنے پر تیار ہیں تواپنا معاوضہ بتادیجیئے تاکہ بات مکمل ہوسکے۔ ال۔برونونے کہا۔

بھائی آرنلد مہوں اور اس سے ملنا چاہتا ہوں۔۔۔۔۔ جب مجھ سے ملا قات ہو تو میں کہوں گا کہ میر اتو کوئی بھائی آرنلد موں۔ اس کے بعد بھائی ایسا نہیں ہے جس کانام آرنلد مہو۔۔۔۔ تووہ جواب دے گا کہ میں سو تیلا بھائی ہوں۔ اس کے بعد رقم کی ادائیگی ہوگی اور پھر میں اس آدمی کو منتقل کرانے کا کام شروع کر دوں گا۔ "۔۔ بابی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"محیک ہے۔۔۔۔۔ایساہی ہوگا۔۔۔۔برونونے سر ہلاتے ہوئے کہا۔

"ارے ہال۔۔۔۔۔۔ یہ بتادیجیئے کہ وہ آدمی مقامی ہے یاغیر ملکی۔"۔۔ بابی نے اٹھتے اٹھتے پوچھا۔

✓ امقامی ہو گااور میرے قدو قامت جیسا۔ "۔۔ برونونے کہا۔

" پھر ٹھیک ہے۔۔۔۔۔ غیر ملکی ہونے کی صورت میں خطرہ بڑھ سکتا تھا۔"۔ بابی نے کہااور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار برونو بھی اسے الوداع کہنے کے لیے اٹھا۔

"چلتی ہو ہنی۔"۔۔۔ بابی نے مس الماس سے مخاطب ہو کر کہا۔

"میں نے کھانا کھانا ہے اور مسٹر رالف نے مجھے دعوت دے رکھی ہے۔"۔۔۔مس الماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوئے کہا۔

"اوہ۔۔۔۔۔۔اچھا۔"۔۔۔ بابی نے کہااور سر ہلاتا ہوادر وازے کی طرف مڑ گیا۔اس کاساتھی بھی اس کے پیچھے تھا۔

"اب میراحقِ خدمت۔"۔۔۔مسالماس نے ان دونوں کے باہر نکلتے ہی کہا۔

"ضرور۔۔۔۔۔مس الماس ضرور۔۔۔۔۔۔لیکن اس کے لیے آپ کومیرے کمرے تک جانا ہوگا۔"۔۔۔ برونونے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ۔۔۔۔۔لیکن اس کا معاوضہ علیحدہ ہو گا۔۔۔۔۔مس الماس نے اس کااشارہ سمجھتے ہوئے کہا۔

"اسٹر بابی۔۔۔۔۔کیاآپ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بریف کیس بھر کر منشیات یاسونالے کر جائے گا۔وہ
اس طرح دوسر وں اور اجنبیوں کی مد دحاصل کرتاہے۔۔۔۔۔ ظاہر ہے اتنے بڑے کام کرنے والوں کے
اپنے وسائل ہوتے ہیں۔وہ دوسر وں کا آسر انہیں لیا کرتے۔۔۔۔۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہیں جو آپ
سوچ رہے ہیں۔ صرف ایک آدمی کو غیر قانونی طور پر سر حدیار کراناہے۔۔۔۔۔ اور اس لحاظ سے آپ کا
بتایا ہوا معاوضہ زیادہ ہے۔ یہ کام اس سے بہت کم رقم میں کسی اور سے بھی کرایا جاسکتا ہے۔ "۔۔۔ برونونے
باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔

"اچھاجلیئے۔۔۔۔۔آپ آٹھ لاکھ روپے دے دیں۔ میں دولا کھ کم کردیتا ہوں۔اور وہ صرف مس الماس کی خاطر۔

کیونکہ اس کی خاطر مجھے بہت عزیز ہے۔۔۔۔۔ بابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"چلیئے۔۔۔۔۔۔اگرالی بات ہے توٹھیک ہے۔ مجھے بھی مس الماس کی خاطر بیر رقم منظور ہے۔۔۔۔۔ برونونے مسکراتے ہوئے کہا۔

اور مس الماس جو سود اخراب ہوتے دیکھ کرمایوس ہوتی جار ہی تھی خوشی سے کھل اٹھی۔

الشكرييه\_"\_\_\_مس الماس نے کہا۔

"وہ آ دمی کہاں ہے اور رقم۔"۔۔ بابی نے کہا۔

"آپ جہاں اور جس وقت کہیں گے وہ آدمی وہیں اسی وقت پہنچ جائے گا۔۔۔۔۔ کوڈ طے کرلیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ آدھی سر حدیار ہونے کے بعد محفوظ مقام تک پہنچ ہی۔"۔۔۔ برونونے کہا۔

"اوکے۔۔۔۔۔اس آ د می کورات د س بجے ڈریگن بار میں بھیجے دیں۔وہ کاؤنٹر پر جاکر کہے گا کہ میں بابی کا

واقعی حماقت ہوئی تھی کہ وہ کو تھی کے عقب کی دیوار پھلا نگ کراندر داخل ہوتے وقت غفلت کا شکار ہو گیا تھا۔۔۔۔۔۔بہر حال اب حماقت ہو چکی تھی جس کا مداوانہ کیا جاسکتا تھا۔

"اسے کسی خاص طریقے سے گھیر اناپڑے گا۔"۔۔۔عمران نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہااور پھر کمرے سے باہر آگیا۔"۔۔۔صفدر بھی خاموش تھا۔

"میرے خیال میں ہم سب اگر ہوٹلوں میں پھیل کراسے چیک کریں توشایداس کا سراغ مل جائے۔"۔۔۔ صفد رنے کہا۔

"ہاں۔۔۔۔۔ہوتوسکتاہے۔۔۔۔۔ارے ہاں۔۔۔۔۔۔ایک مجھے یقین ہے کہ برونو نے میک اپ بدل لیا ہوگا۔وہ
سیبشل ایجنٹ ہے۔۔۔۔۔۔ارے ہاں۔۔۔۔۔۔ایک کام ہوسکتاہے۔ میں نے اس کا کوٹ دیکھا تھا۔
ٹریل کر اس نیلے خانوں کے ڈیز ائن کا کوٹ۔۔۔۔۔۔ایسا کوٹ بہت کم استعال ہوتاہے۔ہوسکتاہے کہ
اس نے میک اپ بدل لیا ہو۔۔۔۔۔لیکن لباس بدلنے کی ضرورت نہ سمجھی ہو۔ٹھیک ہے اسے چیک کیا
جاناچا ہیئے۔اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں۔"۔۔۔عمران نے کہا۔

اس دوران وہ ہوٹل سکی وے کے ہال میں پہنچ چکے تھے۔عمران برآ مدے میں لگے ہوئے فون بوتھ کی اس دوران وہ ہوٹل سکی وے کے ہال میں پہنچ چکے تھے۔عمران برآ مدے میں لگے ہوئے فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔اس نے فون بوتھ میں داخل ہو کر سکے ڈالے اور ایکسٹو کے گھمادیئے۔۔۔۔۔۔۔جب کہ صفدر باکس کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔

"ایکسٹو۔"۔۔۔دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز

سنائی دی۔

"جناب۔۔۔۔۔ میں عمران بول رہا ہوں ہوٹل سکی سے۔صفدر بھی میر سے ساتھ ہے۔ ہم برونو کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔۔۔۔۔لیکن وہ یہاں سے غائب ہے اور یقیناً اب کسی ہوٹل معاوضے کی فکرنہ کریں مس الماس۔۔۔۔۔جو چیز پیند آ جائے اسے ہر قیمت پر حاصل کیا جاتا ہے اور آپ مجھے بیند ہیں۔"۔۔۔ برونونے کہا۔

الشکریہ۔۔۔۔۔میراد عولی ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ "۔۔۔مس الماس نے مسکراتے ہوئے جو اسب بیارہ بیارہ ہوں گے۔ ال جواب دیااور پھر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔۔۔۔۔۔ چونکہ برونواسی ہوٹل میں تھہر اہوا تھا۔ اس لیے اسے کھانے کابل نقدادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔وہ اس کے بل میں شامل ہو جانا تھا۔۔۔۔۔اور پھر وہ دونوں چلتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔

برونواب بوری طرح مطمئن ہو گیا تھااس لیے اس نے سوچا تھا کہ رات کے دس بجے تک اکیلا کمرے میں پڑے بور ہونے سے بہتر ہے کہ مس الماس کی خوبصورت رفاقت میں ہی وقت کاٹاجائے۔۔۔۔۔اور مس الماس کے لیے تو آج کادن بقیناً عید کادن تھا کہ ایک لا کھروپے کے علاوہ بھی بھاری معاوضہ ملنے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔

ہوٹل سکی وے کا کمرہ بارہ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں سامان نام کی بھی کوئی چیز موجود نہ تھی۔۔۔۔۔جب کہ رالف نے ہرونو کا یہی پیتہ بتایا تھا۔

المجھے پہلے یہی امید تھی۔ ال۔۔۔عمران نے برٹر بڑاتے ہوئے کہا۔

الپہلے سے آپ کو کیسے بتاپر چل گیا۔ "۔۔۔صفدرنے کہا۔

"وہ تیسر اآد می جو کار میں تھاوہ برونو تھا۔۔۔۔۔۔اور ظاہر ہے جیسے ہی ااسے تعاقب کا حساس ہوا ہو گا۔وہ صورت حال کو سمجھ گیا ہو گا۔۔۔۔۔۔اور اس کے بعد اس کی یہاں واپسی اس کی زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوتی۔"۔۔۔عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔

اور صفدر شر مندہ سے انداز میں سر ہلا کررہ گیا۔اس سے

مسکراتے ہوئے کہا۔

اس کے ذہن پر چھائی ہوئی کوفت کی گرداب حجے ہی تھی اور وہ پوری طرح موڈ میں آگیا تھا۔ "جس روز میں نے مہمان بننے سے انکار کر دیااس روز دیکھوں گاکہ فلم کیسے باکس آفس پر ہٹ ہوتی ہے۔"۔ ۔۔عمران نے منہ بناتے ہوئے کہااور باہر بار کنگ میں کھڑی ہوئی اپنی کارکی طرف بڑھ گیا۔

صفدر کی کارچوں کہ تعاقب کے چکر میں اس ویران عمارت

کے قریب ہی رہ گئی تھی۔اسی لئے اب وہ عمران کے ساتھ ہی لگا پھر رہاتھا۔

"اب کون کون سے ہوٹل چیک کئے جائیں۔"۔۔۔صفدرنے کار میں بیٹھتے ہی کہا۔

"وہ ویران عمارت کون سی سڑک پرہے۔ جہاں تمہیں انٹا عفیل کیا گیا تھا۔"۔۔۔عمران نے کاراسٹارٹ کر کے اسے میں روڈ پرلے آتے ہوئے کہا۔

"وہ تو تبزیزی روڈ پر ہے۔"۔۔۔صفد رنے کچھ نہ سمجھنے کے سے انداز میں جواب دیا۔

"اسے بقیناً وہیں جھوڑ دیا گیا ہو گا۔اب دیکھنا ہے ہے کہ تبریزی روڈ سے چل کر کون سے ہوٹل میں جاسکتا ہے۔"۔۔۔عمران نے کہا۔

"نزدیک ترین ہوٹل توسلور سینڈ ہی پوسکتا ہے۔ لیکن کیا بیہ ضروری ہے کہ وہ وہاں سے بیدل ہی آگے گیا ہو۔۔۔۔۔میر اخیال ہے کہ اس نے کوئی ایسا ہوٹل منتخب کیا ہوگا جہاں وہ منفر دنہ ہوسکے۔ بلکہ جو متوسط طبقے کا ہوٹل ہو۔۔۔۔۔۔اور ایسے ہوٹل مین مار کیٹ کے ارد گرد کافی تعداد میں ہیں۔"۔۔۔صفدر نے کہا

"چلو۔۔۔۔۔وہیں سے چیکنگ نثر وع کر دیتے ہیں۔"۔۔۔عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔اور مختلف سر کول سے کار گزار نے کے بعد وہ میں مار کیٹ میں پہنچ گئے۔۔۔۔۔انہوں نے

میں پہنچاہوگااوریہ بھی ہوسکتاہے کہ اس نے میک اپ تبدیل کر لیاہوالبتہ میر اخیال ہے کہ اس نے لباس نہ بدلاہوگا۔ اس کا کوٹ ٹریپل کر اس نیلے خانوں کے ڈیزائن کا کوٹ ہے۔۔۔۔۔۔وہ بائیں پیرپر د باوڈال کر چاتا ہے۔ قدو قامت میری جیسی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو تمام ممبران کواس کی تلاش پر مقرر کر دیں۔۔۔۔۔ میں اور صفدر بھی اسے تلاش کرتے ہیں۔ اگروہ کسی کو نظر آ جائے تو وہ ہمیں واچ ٹر انسمیٹر پر اطلاع دے سکتا ہے۔ "۔۔۔ عمران نے بڑے مؤد بانہ لہجے میں دوسری طرف سے کچھ سے بغیر ہی تفصیلی رپورٹ دین شروع کر دی۔۔۔۔۔اور صفدر جو در وازے کے پاس ہی کھڑ اتھا عمران کا مؤد بانہ لہجہ سن کر زیر لب مسکرانے لگا۔

"صفدرسے میری بات کراؤ۔"۔۔۔ دوسری طرف سے ایکسٹونے سر داور سپاٹ کہجے میں کہا۔

اور عمران نے براسامنہ بناتے ہوئے صفدر کواندر آنے کااشارہ کیا۔اس کے چہرے پرایسے تاثرات تھے جیسے اتنی کمبی چوڑی تقریر کے بعدایکسٹو کااس کو کوئی جواب دینے کی بجائے صفدر کوبلاناعمران کونا گوار گزراہو۔

"يس سر \_\_\_\_\_ صفدر بول رہا ہوں \_"\_\_\_ صفدر نے ریسیورہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔

'اصفدر۔۔۔۔۔ تم عمران کے ساتھ رہو گے۔ میں باقی ممبر ز کو بھی تلاش کے لیے کہہ دیتاہوں۔''۔۔۔ ایکسٹونے کہا۔

الیس سر۔ "۔۔۔ صفد رنے موُد بانہ کہجے میں جواب دیا۔

اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہوتے ہی اس نے ریسیور پک میں لٹکادیا۔

"یہ چوہا اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ میں بس اس کالحاظ کر جاتا ہوں۔"۔۔۔ورنہ کسی روز کوئی سیاہ بلی اس پر حجوز دول گا۔ اب بھلا بتاؤیہ بات وہ مجھ سے نہ کہہ سکتا تھا۔"۔۔۔عمران نے ناخو شگوار لہجے میں کہا۔ اعمران صاحب۔۔۔۔۔ہم اس کی ٹیم کے ممبر ہیں۔ آپ تو مہمان اداکار ہیں اور بس۔"۔۔۔صفدر نے

یه و ہی کار ڈتھاجو وہ ہر ہوٹل میں دکھا کرر جسٹر وغیر ہ چیک کررہاتھا۔

"اوہ۔۔۔۔۔یس۔۔۔۔۔فرمایئے۔"۔۔کاؤنٹر کلرک نے فوراہی مؤد بانہ لہجے میں کہا۔

انذراا بنا بكنگ رجىيسٹر د كھائيئے۔ "۔۔۔عمران نے تحكمانہ لہجے میں كہا۔

اور کاؤنٹر کلرکنے سامنے پڑا ہوار جسٹر موڑ کر عمران کی طرف بڑھادیا۔

"سر۔۔۔۔۔۔ہماراہوٹل منشیات کی لعنت سے باک ہے سر۔۔۔۔۔ آپ کو تبھی یہاں سے کوئی شکایت نہ ملی ہوگی۔"۔۔۔کاؤنٹر کلرک نے کہا۔

"ہاں۔"۔۔۔عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔اور رجیسٹر پر نظریں دوڑانے لگا۔اور چند کمحوں بعداس نے چیک کرلیا

کہ رالف نے کمرہ دو گھنٹے پہلے لیا تھا۔ اور بیہ تقریباً وہی ٹائم تھا جس وقت صفدر کو تعاقب سے بھٹ کا گیا تھا۔۔۔۔۔۔اور پھرنام ہی بتار ہاتھا کہ یہی برونو ہے۔ رالف سے مل کر آنے کے بعداس کے ذہن میں فوری طور پریہی نام ہی آیا ہو گا۔۔۔۔۔۔اور اس نے اسی نام سے کمرہ بک کرالیا ہو گا۔

"اوے کے۔۔۔۔۔۔۔خصینک بو۔"۔۔۔عمران نے رجیسٹر واپس کیااور صفدر کواپنے ساتھ آنے کااشارہ کرتا ہوالفٹ کی طرف بڑھ گیا۔

''کیافوری ہاتھ ڈالنے کاپر و گرام ہے۔۔۔۔۔صفدرنے کہا۔

"ہاں۔۔۔۔۔۔اسے معمولی سی چھوٹ دینے کا مطلب ہے کہ بیہ پھر دارا لحکومت کے لا کھوں شہریوں میں غائب ہو جائے گا۔"۔۔عمران نے کہا۔اور پھر وہ لفٹ کے ذریعے دوسری منزل پر پہنچ گئے۔۔۔۔۔۔ کمرہ پچیس کا دروازہ بند تھا۔عمران آگے بڑھااور اس نے دروازے پر دستک دی۔

"كون ہے۔"۔۔۔اندر سے ایک كرخت سی آ واز سنائی دی۔

ایک دوہوٹل چیک کئے۔ عمران انسدادِ منشیات بور ڈکاانسپٹٹر بن گیا تھا۔۔۔۔۔۔اس لیے اسے رجسٹر
د کھانے میں کاؤنٹر والوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جولوگ نئے رہائش پزیر ہوئے تھے ان کے متعلق تفصیلی
پوچھ کچھ کے بعد وہ مایوس ہو گئے تھے۔ کیو نکہ وہ قد و قامت کے لحاظ سے برونو پر پورے نہ اترتے تھے۔
اسی طرح گھومتے پھرتے وہ ہوٹل ہنی مون میں داخل ہوئے تو وہاں بے پناہ رش تھا۔۔۔۔۔۔ تمام میزیں
پُر تھیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے انہوں نے ایک میز پرسے ایک مر داور ایک خوبصورت عورت کواٹھ
گر تھیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے انہوں نے ایک میز پرسے ایک مر داور ایک خوبصورت عورت کواٹھ
کر لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔۔۔۔۔۔۔۔اور عمران کی طرف ان کی پشت تھی۔ دوسرے لمح

عمران نے صفدر کا ہاتھ دیایا۔اور تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھے گیا۔۔۔۔۔۔ پھروہ جیسے ہی کاؤنٹر پر پہنچ۔ویٹراس میز سے برتن اٹھا کراسی کمھے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔

"مسٹر رالف روم پیجیس سینڈ فلور کابل جمع کرلیں۔"ویٹر نے کاؤنٹر مین سے کہااور کاؤنٹر مین سر ہلاتے ہوئے رجسٹر پر جھک گیا۔

" بیہ مسٹر رالف وہی ہیں جہنوں نے نیلے ربگ کے خانوں

قدو قامت بھی برونو جیساتھا۔اوروہ بائیں پیرپرد باودے کر چل رہاتھا۔

والا کوٹ پہنا ہواہے۔"۔۔عمران نے بڑے سرسری سے لہجے میں ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔

"جی ہاں۔۔۔۔۔۔وہی ہیں۔"۔۔۔ویٹر نے جواب دیا۔اور وہ تیزی سے آرڈر لینے کے لیےایک اور میز کی طرف بڑھھر گیا۔

"آپ فرمایئے۔"۔۔۔کاؤنٹر مین نے رجیسٹر سے سراٹھاتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور عمران نے جیب سے وہی انسدادِ منشیات بور ڈکے انسکٹر والا کارڈ نکال کر کاؤنٹر کلرک کے سامنے رکھ دیا۔ "دماغ خراب بھی ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ سپیشل ایجنٹ صاحب۔" عمران کے لہجے میں بے پناہ کر خنگی تھی۔

"تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر۔۔۔۔۔نہ ہی میرے پاس کوئی کیبسول ہے اور نہ ہی میں سیبشل ایجنٹ ہوں۔ میں توایک سیدھاسا کاروباری آدمی ہوں۔"۔۔۔ برونونے مطمئن سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔

تم دیوار کی طرف منہ کرکے کھڑے ہو جاؤ۔۔۔۔۔۔اور سنوڈی سلوااوراس کے ساتھیوں کو تم نے جس بے دردی سے قتل کیاہے اس کے بعدتم کو چھلنی کر نامیر سے ضمیر پر کوئی بو جھ نہیں ڈالے گا۔۔۔۔۔۔ اس لیے جبیبامیں کہہ رہاہوں ویسے ہی کرو۔"۔۔۔عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔

التم جس طرح چاہوا پنی تسلی کر لو مسٹر۔ "۔۔۔ برونو نے مطمئن لہجے میں جواب دیااور دیوار کی طرف مڑگیا۔

لیکن دوسرے ہی لمحے جیسے بحلی چمکتی ہے اس طرح دیوار کے ساتھ کھڑی لڑکی چیختی ہوئی عمران اور صفدر سے

آ ٹکرائی۔ برونو نے اس کا بازو پکڑ کراسے اچھال دیا تھا۔۔۔۔۔۔ عمران اور صفدر کو شایداس سے اس قدر

پھرتی کی توقع نہ تھی۔ اس لیے لڑکی کے اچانک آ ٹکرانے سے وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراکر کونے میں

جالگے۔۔۔۔۔۔۔ اس لمحے برونو نے کسی عقاب کی طرح چھلا نگ لگائی اور درواز ہے سے باہر نکل گیا۔

عمران نے چیکتی ہوئی لڑکی کوایک طرف اچھالا اور وہ بھی برونو کے پیچھے بھاگا۔۔۔۔۔ برونو برآ مدے

میں نہ تھا۔ اور لفٹ

کادر وازہ بھی بند تھا۔ عمران تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لیکا۔اور پھراس نے برونو کی جھلک دیکھ لی۔۔۔۔۔۔وہ بجلی کی سی تیزی سے سیڑھیاں اتر تاجار ہاتھا۔ عمران نے ٹریگر دیادیا۔لیکن اسی کمھے برونو نے اچھل کر سیر ھیوں کے سائیڈ کٹھمڑے پر بیرر کھا۔اور پھر وہ سیڑھیاں اترنے کی بجائے ہوا میں اڑتا ہوا "ویٹر سر۔"۔۔۔عمران نے کہا۔

"كيابات ہے۔۔۔۔کيوں آئے ہو۔"۔۔۔اندرسے يو چھاگيا۔

"يه بل پرسائن فرمادیں۔۔۔۔۔آپ بغیر سائن کئے آگئے ہیں سر۔"

عمران نے جواب دیا۔

"اوه ــــاچها\_" ـــاندر سے مطمئن انداز میں کہا گیا۔

اور عمران نے صفدر کواشارہ کیااور صفدر نے سر ہلادیا۔ دوسرے کمچے جیسے ہی دروازہ کھلا۔ عمران پوری قوت سے دروازے کود حکمیاتا ہوااندر داخل ہو گیا۔۔۔۔۔برونواچانک دھکا کھاکر بیچھے کی طرف ہٹتا گیا۔
"خبر دار۔۔۔۔۔۔اگر کوئی غلط حرکت کی تو۔"۔۔۔عمران نے ریوالوراس کے سینے پر رکھتے ہوئے انتہائی

كرخت لهج ميں كہا۔

اسی کمچے صفدر بھی ریوالور لئے اندر داخل ہو گیااور برونو صفدر کودیکھتے ہی چونک پڑا۔۔۔۔۔۔اور عمران اس کے چونکنے پر ہی سمجھ گیا کہ اس نے صحیح آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے۔اندرایک لڑکی موجود تھی جو جیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔

"تم ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو جاؤلڑ گی۔"۔۔۔عمران نے غراتے ہوئے کہا۔اور لڑ کی تیزی سے سائیڈیر ہوگئی۔

"كون ہوتم ۔"۔۔ برونونے حيرت انگيز طور پراپنے آپ كوسنجالتے ہوئے كہا۔

"وہ بلیو کیپیسول واپس کر دومسٹر برونو۔"۔۔۔عمران نے غراتے ہوئے کہا۔

"بلیو کیپسول۔۔۔۔۔کیامطلب۔۔۔۔کیاتمہاراد ماغ ٹھیک ہے۔"۔۔ برونونے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چکا تھا۔ ورنہ وہ اس کاٹائر برسٹ کر کے روک لیتا۔۔۔۔۔لیکن اب وہ نکل گیا تھا۔ عمران کار کے نگلتے ہی تیزی سے گھوما شاید وہ کسی موٹر سائیکل کو تاڑنا چا ہتا تھا۔۔۔۔۔لیکن اسی کمجے ایک کار زائیں کی آ واز سے اس کے قریب رکی۔

"عمران صاحب۔"۔۔۔ تنویر کی آواز سنائی دی اور عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑااوراس نے دروازہ کھول کر اندر جیلا نگ لگادی۔

"جلدی کرو تنویر ۔۔۔۔۔۔کار دوڑاو۔۔۔۔۔ مجرم نکل جائے گا۔ "عمران نے تیز لہجے میں کہا۔اور تنویر نے لیکنت ایکسیلیٹر دبادیا۔ اس کی کارنے ایک زور دار جھٹکا کھا یا۔۔۔۔۔۔اور یوں تیزی سے آگے بڑھی کہ کئی کاروں سے مگراتے بگی۔ تنویر دانت جینچے ایکسیلیٹر دبائے چلا گیا۔۔۔۔۔اور کار طوفانی رفتار میں آگے بڑھتی گئی۔کارے انجن سے اتنا شور بلند ہور ہاتھا کہ سڑک پر دوڑنے والی کاریں کائی کی طوفانی رفتار میں آگے بڑھتی گئیں۔اس کے باوجود تنویر اس انداز میں سٹیر نگ کو مسلسل گھما گھما کر کار کودو سری کاروں سے نئے کر آگے بڑھ رہاتھا جیسے وہ ڈرائیونگ نہ کررہاہو بلکہ کسی سرکس میں کوئی مظاہرہ کررہاہو۔۔۔۔۔۔ جب کہ عمران کی نظریں آگے جاتی۔۔۔۔۔۔۔ ہوئی کاروں پر جمی ہوئی تھیں۔

برونودانت بھینچے کاردوڑائے جارہاتھا۔ یہ اتفاق تھا کہ وہ ہوٹل سے نکل کر چھپنے کے لیے پار کنگ میں جا گھسا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔اور پھراسے وہاں ایک ایسی کار نظر آگئی جس کے نہ صرف آگنیشن میں چابی موجود تھی بلکہ اس کادروازہ بھی لاک نہ تھا۔۔۔۔۔۔ شایداس کار کامالک کسی جلدی کی وجہ سے اتر کر گیا تھا۔ بہر حال برونو کے لیے یہ انتہائی خوش قسمتی کاموقع تھا۔۔۔۔۔۔ چنانچہ اس نے کار سنجالی اور پھراسے تیزی سے برونی کیسے بیرونی گیٹ کی طرف لے گیا۔۔۔۔۔۔۔ اسی لمحے اس نے اسی نوجوان کو بجل کی سی تیزی سے دوڑ کر کار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھاجس نے کمرے میں اس پر حملہ کیا تھا۔۔۔۔۔ برونو نے ایکسیلیٹر و بایا مگر

نیچ ہال میں جاگرا۔۔۔۔۔۔عمران برونو کے اس بے جگرانداز پر چیران رہ گیا۔ برونو واقعی جان پر گھیل گیا تھا کہ اتنی بلندی سے اس نے نیچ ہال میں چھلانگ لگادی تھی۔۔۔۔۔دوسرے لمجے نیچ ایک دھا کہ سنائی دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہال میں سے چیخوں کی آوازیں بلند ہو نمیں۔۔۔۔۔ اس لمجے عمران نے بھی کھڑے ہیرر کھے اور وہ بھی برونو کی طرح نیچ ہال میں کود گیا۔۔۔۔۔ کیونکہ اس کے سوااور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اگر عمران سیڑ ھیاں اتر نے کا تکلف کر تا تو پھر برونو یقیناً نکل جاتا۔ فرش کے قریب پہنچتے ہی عمران نے جسم کو مخصوص انداز میں موڑ ااور پیراٹر و پنگ کے مخصوص انداز میں اس کے قدم جیسے ہی فرش سے فکرائے وہ قلا بازی کھا کر سیدھا ہوا۔۔۔۔۔۔۔اس کے گرنے سے بھی خاصاز ور دار و ھا کہ ہوا۔ اس لمجے عمران کو بیرونی گیٹ پر برونو کی جھلک نظر آئی۔۔۔۔۔۔اور عمران بے تحاشاد وڑتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں موجو د سب لوگ کر سیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کئی عور تیں چیخ رہی طرف بڑھ گیا۔ ہال میں موجو د سب لوگ کر سیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کئی عور تیں چیخ رہی

مین گیٹ کی طرف لیکا۔ مین گیٹ سے باہر آتے ہی وہ کھٹھک گیا۔۔۔۔۔۔ کیونکہ باہر برونو کہیں نظر نہ آر ہاتھا۔ عمران نے ایک لیجے کے لیے رک کراد حر اُد حر دیکھا۔۔۔۔۔۔۔اور پھراسی لیجے پارکنگ سائیڈ سے اس نے ایک کارکو حرکت میں آتے اور طوفانی رفتار سے ہیر ونی گیٹ کی طرف بڑھے دیکھا۔ وہ سائیڈ سے ہوتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔۔۔۔۔۔ عمران نے اپنی جگہ سے چھلا نگ لگائی اور وہ گیٹ کی طرف اس قدر تیزی سے بھاگا جیسے ۔۔۔۔۔۔۔وہ دوڑ نے کی بجائے اڑر ہاہو۔۔۔۔۔۔اور وہ دونوں بیک وقت گیٹ پر بہنچ گئے۔ عمران نے چھلا نگ لگائی اور دوسرے لیجے وہ کارکی حجبت پر جاپڑا۔ لیکن اسی لیجے کار ایک زور دار جھٹھے سے رکی۔۔۔۔۔۔۔اور عمران بے اختیار پھسلتا ہوا نیچ آگرا۔ اور کار سائیس کی تیز آواز نکالتی ہوئی سڑک پر دوڑ تی چلی گئی۔۔۔۔۔۔ریوالور ہال میں کو دتے وقت ہی عمران کے ہاتھوں سے نکل نکالتی ہوئی سڑک پر دوڑ تی چلی گئی۔۔۔۔۔۔۔ریوالور ہال میں کو دتے وقت ہی عمران کے ہاتھوں سے نکل

گھمادیئے۔

"لیں۔۔۔۔۔۔ ہوٹل ہنی مون۔"۔۔ دوسری طرف سے ریسیشنسٹ کی آواز سنائی دی۔
"اسنئے۔۔۔۔۔ میں دوسری منزل کے کمرہ بچیس میں رہائش پزیر ہوں۔ وہاں میر اایک بریف کیس رہ
گیا ہے۔ کیا آپ مجھے وہ پریف کیس پہنچوا سکتے ہیں۔"۔۔ برونونے کہا۔

"اوہ۔۔۔۔۔۔مسٹر رالف۔۔۔۔۔۔وہ آپ ہی ہیں جواوپر کی منز لسے کود کر بھاگے تھے۔اور آپ کے پیچھے ایک اور آدمی تھا۔ "ریسیشنسٹ نے چو نکتے ہوئے کہا۔

"ہال۔۔۔۔۔۔وہ میں ہی تھا۔۔۔۔۔میر ادشمن میرے بیچھے تھا۔ ہمار اخاندانی تنازعہ تھا۔ وہ مجھے جان سے مار ناچا ہتا تھا۔ " برونونے بات بناتے ہوئے کہا۔

"اوه ۔۔۔۔۔ آئی۔سی۔۔۔۔۔ اس کیے آپ اس انداز میں

گئے تھے۔۔۔۔۔۔بہر حال آپ شاید مس الماس کے ساتھ کمرے میں گئے تھے۔ کہ آپ کے دشمن وہاں پہنچے۔۔۔۔۔آپ کا بریف کیس کو براکلر میں تھا۔ "۔۔۔ریسپشنسٹ نے کہا۔

"جی ہاں۔۔۔۔۔ بالکل وہی۔"۔۔۔ برونونے تیز کہجے میں کہا۔

"وہ تو میں نے مس الماس کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھاتواس نے بتایا کہ مسٹر رالف نے اسے لے جانے کی ہدایت کی ہے۔"۔۔۔ریسپشنسٹ نے جواب دیا۔

"اوہ۔۔۔۔۔اچھا۔۔۔۔۔یہ مس الماس توآپ کے ہوٹل میں مستقل آتی جاتی ہیں۔ کیا آپ پلیز مجھے اس کی رہائش گاہ کا پیتہ بتائیں گے۔"۔۔ برونونے ہونٹ جھنچتے ہوئے کہا۔

"جی ہاں۔۔۔۔۔کیوں نہیں۔۔۔۔۔مسالماس نادرا بار شمنٹس کی دسویں منزل کے کمرہ چار میں رہتی ہیں۔"۔۔۔ریسیشنسٹ نے جواب دیا۔ نوجوان کی رفتار جیرت انگیز حد تک تیز تھی۔۔۔۔۔۔اور جیسے ہی ہر ونو کی کارگیٹ سے مڑی نوجوان
اچھلااور دو سرے لیحے کار کی جیت پر دھا کہ ساہوا۔ لیکن ہر ونو نے انتہائی پھرتی سے کار کوٹرن دیااور پھراس
نے اس نوجوان کو کار کی جیت سے بچسل کرنیچ گرتے دیکھا۔۔۔۔۔۔ ہر ونو کار آگے بڑھائے گیا۔ کافی
فاصلے پر آنے کے بعداس نے کار کواچا نک ایک سائیڈ گلی میں موڑ۔۔۔۔۔۔اور پھراسے دو سری سڑک پر
ناصلے پر آنے کے بعداس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سیدھاسا حل سمندر پر جائے گا۔۔۔۔۔۔اور پھرا اس کے لیے
ایک اور مسلئہ کھڑا ہوگیا تھا کہ اس کا ہریف کیس وہیں ہوٹل میں رہ گیا تھا۔۔۔۔۔۔اور یقیناً مس الماس سے وہ
کے ہتھے چڑھا ہوگا۔اس لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ بابی کو پکڑے اور اس کے ذریعے مس الماس سے وہ
ہریف کیس واپس حاصل کرے۔

وہ کار دوڑا تاہوا ابھی ساحل سمندروالے چوک سے کچھ فاصلے پر تھا کہ دور سے اس نے پولیس کو دیکھاجو کاریں روک کرانہیں چیک کررہی تھی۔۔۔۔۔ برونو کے ذہن میں فوراخیال آیا کہ شاید کار کے مالک نے کار چوری کی اطلاع پولیس کو دے دی ہوگی۔۔۔۔۔۔اور اب پولیس کار کی دستیا بی کے لیے پکٹنگ کررہی ہے۔ چنانچہ اس نے کار سڑک کی ایک سائیڈ پر روکی۔۔۔۔۔اور پھر نیچ اتر کروہ تیزی سے سڑک پار کر کے ایک کی کوئی کی جیبوں میں ابھی کافی کر نسی موجود تھی۔ اور اس کے کوئی کی جیبوں میں ابھی کافی کر نسی موجود تھی۔ اور اس کے ذہن میں وہ

بھی موجود تھے۔ جن وں پر مس الماس نے بابی کو فون کیا تھا۔ وہ تیزی سے کاؤنٹر پر پہنچا۔

"مجھے ایک فون کرناہے۔"۔۔۔ برونونے جیب سے ایک نوٹ نکال کر کاؤنٹر پرر کھتے ہوئے کہا۔

الكرليجيئے۔ الـــكاؤنٹر پر موجود نوجوان نے فون اس كى طرف كھسكايا۔

اور برونونے انکوائری کے گھماکر پہلے ہوٹل ہنی مون کے معلوم کئے۔۔۔۔۔اور پھراس نے ہوٹل کے

تك جانتے تھے۔اس

کئے وہ اب ان کی صلاحیتوں سے قدر سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ستون کی آڑ میں ان کا یہ جائزہ
لے رہاتھا۔ کہ کہیں سیکرٹ سروس کے رکن وہاں اس کی تلاش میں موجود نہ ہوں۔۔۔۔۔لیکن جب
اسے ادھر ادھر کہیں مشکوک آ دمی نظر نہ آیا تو وہ ستون کی آڑسے نکلااور تیز تیز قدم اٹھا تاسامنے چوک کی
طرف بڑھنے لگا۔۔۔۔۔۔۔ہہاں اسے ٹیکسی سٹینڈ نظر آ رہاتھا۔ چند ہی کمحوں بعد وہ ایک خالی ٹیکسی انگینج
کر چکا تھا۔

"ایر مال روڈ پر نادرا پار تمنٹس پر چلو۔"۔۔ برونونے ٹیکسی ڈرائیورسے کہااور ٹیکسی ڈرائیورنے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھادی۔

برونونے جان بوجھ کراس ٹیکسی کو منتخب کیاتھا کیو نکہ اس کار کے شیشے تاریک تھے۔۔۔۔۔ باہر سے اندر نہ دیکھا جاسکتا تھا۔ جب کہ اندر سے باہر واضح نظر اتا تھا۔ اس طرح برونو محفوظ رہ سکتا تھا۔

تیکسی مختلف سر کوں سے گزرتی ہوئی آخر کارایک بارہ منزلہ عظیم الثان عمارت کے سامنے رک

گئی۔۔۔۔۔۔ یہ نادرایار شمنٹس کی عمارت تھی۔

برونونے میٹر کے مطابق کرایہ ادا کیااور جب ٹیکسی آگے بڑھ گئ تووہ تیزی سے عمارت کے اندر داخل ہوا۔۔۔۔۔عمارت میں اندر جانے کے لیے چار لفٹیں کام کرر ہی تھیں جس سے عور تیں اور مردا تنی تعداد میں آجارہے تھے کہ جیسے اس

بلڈنگ میں کوئی میلہ منعقد ہور ہاہو۔البتہ برونواسی بھیڑ کی وجہ سے زیادہ مطمئن ہو گیا۔۔۔۔۔وہ ایک لفٹ کے ذریعے دسویں منزل پر پہنچااور چند ہی لمحول بعد وہ کمرہ چار کے دروازے پر موجود تھا۔۔۔۔۔۔ دروازے پر مسالمس کے نام کی نیم پلیٹ موجود تھی۔

" بیہ نار دا پار شمنٹس کون سی روڈ پر ہے۔"۔۔۔ برونونے یو چھا۔

"ابر مال روڈ بر جناب۔۔۔۔۔کیا آپ ہوٹل واپس آئیں گے۔ آپ کے ذمہ بل بھی ہے۔"۔۔۔ ریسیشینیسٹ نے کہا۔

"آپ فکرنہ کریں۔۔۔۔۔آپ کے تمام بل اداہو جائیں گے۔ میں نے ابھی ایک ہفتہ یہاں رہنا ہے۔ اوکے تصینک یو۔"

برونونے جلدی سے کہا۔اوراس کے ساتھ ہی اس نے ریسیورر کھ دیا۔۔۔۔۔اور نوٹ کاؤنٹر مین کی طرف بڑھادیا۔اس نے کیش بک سے چھوٹے نوٹ نکال کر گئے اور کال کی رقم کاٹ کر باقی رقم برونو کے حوالے کر دی۔

اور برونور قم كوجيب مين ڈالتا ہوا باہر كى طرف ليكا۔

اب اس نے بابی کے پاس جانے کی بجائے نادراپار شمنٹس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔۔۔۔۔۔ کیوں کہ ظاہر ہے رقم اس کے لئے انتہائی اہمیت رکھتی تھی اس کے بغیر تو بابی نے بھی اس کی بات نہ سندی تھی۔۔۔۔۔ اور پھر ویسے بھی وہ مس الماس کے اپار شمنٹ میں رہ کر میک اپ بھی بدل سکتا تھا اور لباس بھی۔۔۔۔۔۔ چنانچہ باہر فکلتے ہی وہ پہلے ایک ستون کی آڑ میں رک کراد ھر ادھر کا جائزہ لیتار ہا۔۔۔۔۔۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ سیکرٹ سروس نے اسے ٹریس کر لیا تھا۔ کیوں کہ نوجوان حملہ آور کے ساتھ جو آدمی تھاوہ وہ بی تھا جے اس نے رالف کی کو تھی سے نکلتے ہوئے تعاقب میں دیکھا تھا۔۔۔۔۔۔ اور جسے رالف کے آدمی ہوئے تعاقب میں دیکھا تھا۔۔۔۔۔۔ وہ بھی بدل لیا تھا کہ وہ ہوٹل سلکی وے میں واپس نہ گیا تھا۔ اور اس نے اپنامیک اپ بھی بدل لیا تھا۔۔۔۔۔۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگل سلکی وے میں واپس نہ گیا تھا۔ اور اس نے اپنامیک اپ بھی بدل لیا تھا۔۔۔۔۔۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کے کمرے میں بھی پہنچ گئے تھے۔۔۔۔۔۔۔اور وہ نہ صرف اسے بہچان گئے تھے بلکہ اس کا نام وہ لوگ اس کے کمرے میں بھی پہنچ گئے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔اور وہ نہ صرف اسے بہچان گئے تھے بلکہ اس کا نام

"دیکھومس الماس۔۔۔۔۔میری تم سے کوئی دشمنی نہیں۔اس لیے بہتریہی ہے کہ بجائے موت کو گلے لگانے کے مجھ سے تعاون کرو۔۔۔۔۔ورنہ تم دیکھ رہی ہو کہ میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم میر ابریف کیس لے کر آئی ہو۔"۔۔۔ برونو نے غراتے ہوئے کہا۔

"اوہ۔۔۔۔۔ میں تو مذاق کر ہی تھی۔۔۔۔۔ طبیک ہے اپنا بریف کیس لے لو۔ ویسے مجھے اب حیرت ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے۔"۔۔۔ الماس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔

دہ شاید سمجھ گئ تھی کہ جو شخص یہاں تک پہنچ سکتا ہے

وہ ذراہی ہی کی اہٹ کے بغیراسے گولی بھی مار سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے مرنے کے بعداس کے لئے بریف کیس کوئی اہمیت نہ رکھے گا۔۔۔۔۔۔ چنانچہ اس نے اسی ایک لا کھ پر ہی اکتفاکر نے کا فیصلہ کر لیا۔

الشکریہ۔۔۔۔۔ تم سمجھدار لڑکی ہو۔ یہ میر ااحسان سمجھنا کہ میں ان حالات کے باوجود نہ صرف تہہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں بلکہ ایک لاکھر و پیہ بھی دے رہا ہوں۔۔۔۔۔ورنہ ایک بارٹریگر دبانے کے بعد میر ا
ایک لاکھ صاف طور پر نے جانا۔ لیکن میں اصول کا پابند ہوں۔۔۔۔۔اور یہ بات کہنے کا مقصدیہ ہے کہ اگر تہمارے ذہن میں اب بھی کوئی منفی خیال ہے تواسے ذہن سے نکال دو۔ "۔۔۔ برونونے کہااور ریوالور جیب میں ڈال لیا۔

"تم فکرنہ کرورالف۔۔۔۔۔۔تمہارے آنے سے پہلے واقعی میں یہی سمجھ رہی تھی کہ اب تم مجھے کبھی نہ و طونڈ سکو گے لیکن تمہارے اس طرح یہاں پہنچ جانے کے بعد میں سمجھ گئی ہوں کہ تم بابی سے بھی دوہاتھ آگے ہو۔"۔۔۔مس المس نے مسکراتے ہوئے کہا۔اور پھراس نے ایک پانگ کے نیچے ہاتھ ڈال کر بریف کیس کو باہر کھینچااور رالف کے ہاتھ میں دے دیا۔

برونونے ادھر ادھر دیکھا۔اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔۔۔۔۔ کی ہول سے اندر سے روشنی کی ایک لکیر باہر نکل رہی تھی۔جس سے ظاہر تھا کہ مس المس اندر موجود ہے۔

دستک کی آواز کے ساتھ ہی اندر سے کھڑ کھڑ اہٹ کی تیز آوازیں ابھریں۔۔۔۔۔اور پھر چند کمحوں کے بعد خاموشی سی طاری ہوگئی۔

برونونے ایک بار پھر دستک دی۔ اس بار اس نے پہلے کی نسبت ذرازیادہ تیز انداز میں دستک دی تھی۔ "کون ہے۔"۔۔۔اندر سے مس الماس کی سہمی ہوئی آ واز سنائی دی۔

"بابی نے مجھے بھیجاہے الماس۔۔۔۔۔ایک ضروری پیغام ہے۔"۔۔ برونونے منہ پر ہاتھ رکھ کر آواز کو بدلتے ہوئے کہا۔

اوراس کی تو قع کے عین مطابق ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔۔۔۔۔اور برونو دروازے پر کھٹری مس الماس کود ھکیلتا

ہاںاندر داخل ہو گیا۔

اتت۔۔۔۔۔۔ تم۔۔۔۔۔اوریہاں۔"۔۔۔مسالماس کے منہ سے برونو کواپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے چیخ سی نکل گئی۔

"مس الماس ۔۔۔۔۔ تم صرف ایک لاکھ کی حق دار ہو۔ اس سے زیادہ کی نہیں۔ اس لیے وہ بریف کیس میرے حوالے کر دو۔ "۔۔۔ برونونے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔

اس نے لات مار کر در واز ہبند کر دیا تھا۔

"اوہ۔۔۔۔۔بریف کیس۔۔۔۔کیسابریف کیس۔"مس الماس نے اپنے آپ کو سنجالتے ہوئے کہا۔ عمران نے کار کے ڈیش بور ڈ کے بنچے ہاتھ ڈال کرٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیااور پھر خانے میں سے مائیک نکال کر منہ سے لگالیا۔

سیرٹ سروس کے ممبران کے پاس ہر کار میں وسیع رینج کاٹرانسمیٹر نصب تھا۔

الہیلوہیلو۔۔۔۔۔عمران کالنگ اوور۔"۔۔۔عمران نے بٹن دباکر باریہی فقر ہ دہر اناشر وع کر دیا۔

"لیس۔۔۔۔۔جولیااٹنڈ نگ اوور۔"۔۔۔ چند کمحوں بعد جولیا کی آ واز ڈیش بور ڈس ابھری۔

"مس جولیا۔۔۔۔۔ مجرم نیلے رنگ کی سپورٹس کارجس کا ایکس ای۔ سی بارہ بارہ ہے۔کار نئے ماڈل کی سپورٹس کارجس کا ایکس ای۔ سی بارہ بارہ ہے۔کار نئے ماڈل کی ہے۔۔وسطی چوک کی طرف بھاگا ہے۔۔۔۔ میں تنویر کے ساتھ اس کے تعاقب میں تھا۔لیکن وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ آپ سب ممبرز کر کال کرکے ہدایت کر دیں۔۔۔۔۔ کہ وہ پورے شہر میں بھیل کراس کارکو تلاش کریں اوور۔ "۔۔۔عمران نے کہا۔

"مجرم کاحلیہ بتاواوور۔۔۔۔دوسری طرف سے جولیانے کہا۔

اور عمران نے اس کے لباس کے ساتھ ساتھ اس کاحلیہ ایک بار پھر دوہرادیا۔

"او کے ۔۔۔۔۔ میں کال کررہی ہوں۔ لیکن مجرم کی نشاندہی کے بعد کیا کرناہے اوور۔"۔۔۔جولیانے کما

"میں تنویر کی گاڑی میں ہوں۔ مجھےاطلاع فورا کی جائے اور مجر م کی انتہائی ہوشیاری سے نگرانی کی جائے۔وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے اوور۔۔۔۔۔۔عمران نے کہااور دوسری

طرف سے جولیانے اوکے کہہ کررابطہ ختم کردیا۔ عمران نے بھی بٹن آف کرکے مائیک کودوبارہ خانے میں ڈال دیا۔

"وہ مجرم نکل کیسے گیا۔"۔۔۔ تنویر نے پہلی بار زناب کھولتے ہوئے کہا۔

"ا پنی رقم گن لو۔ ابھی میں نے اس میں سے پچھ نہیں نکالا۔ "الماس نے کہااور برونونے بریف کیس کھول کر ایک نظر ڈالی واقعی رقم پوری تھی۔ میک اپ باکس بھی موجود تھا۔ برونو

نے اس میں سے دس گڑیاں نکال کرالماس کے حوالے کر دیں۔

"یہ لواپناایک لا کھر و پیہ۔۔۔۔۔۔اور اسے محفوظ کر لو۔ ہوسکتا ہے مجھے کن حالات میں یہاں سے جانا پڑے۔"۔۔۔ برونونے کہااور الماس نے جلدی سے گڈیاں برونو کے ہاتھ سے جھپٹیں اور انہیں اپنے کپڑوں کی الماری کے نچلے خانے میں ڈال کر خانہ بند کر دیا۔۔۔۔۔۔اس کے چہرے پر خوشی پھوٹی پڑر ہی تھی۔ "وہ کون تھے جواس طرح تم پر جملہ آور ہو گئے تھے۔"۔۔۔مس الماس نے کہا۔

"وہ میرے دشمن تھے۔۔۔۔۔کاروباری دشمن۔۔۔۔۔سنو۔اگرتم اور رقم حاصل کرناچاہتی ہو تو مجھ سے تعاون کرو۔۔۔۔۔۔کہیں سے میرے لئے ایک سوٹ لادو۔ میں چہرے کے ساتھ ساتھ لباس بھی بدلناچاہتا ہوں۔"۔۔۔ برونونے بریف کیس سے ایک اور گڈی نکال کرالماس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا

اورالماس نے ندیدوں کی طرح وہ گڈی بھی جھیٹ لی۔اس کا چہرہ مسرت سے گلنار ہور ہاتھا۔

تنویر کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا جارہا تھا۔ لیکن عمران کو وہ کار نظر نہ ان رہی تھی جس پر برونو فرار ہوا تھا۔

عالا نکہ جس رفتارسے تنویر کار چلارہا تھا اس لحاظ سے اب تک وہ کار نظر آجانی چاہیئے تھی۔۔۔۔۔اس کا
مطلب تھا کہ برونو انہیں ڈاج دے جانے میں کا میاب ہو چکا ہے۔۔۔۔۔۔وہ شاید کسی سائیڈ گلی میں مڑگیا
تھا۔ اور پھر سامنے بڑا چوک کر نظر آنے لگا۔ کار چوک کی سائیڈ پرروک دو تنویر۔۔۔۔۔وہ مجرم نکل گیا
ہے۔اب اسے تلاش کرنا ہوگا۔ "۔۔۔عمران نے کہا اور تنویر نے سرہلاتے ہوئے کارکی رفتار آہستہ کی اور
اسے ایک سائیڈ پر کرکے روک دیا۔

کے گارڈ سے معلوم کرلیا ہے۔اس کانام الماس ہے اور وہ نادرا پار شنٹس کے کمرہ چار دسویں منزل میں رہتی ہے۔ ۔ آپ بتائیں مجرم کا پھر پتا چلااو ور۔ 'اصفدرنے کہا۔ ہے۔ آپ بتائیں مجرم کا پھر پتا چلااو ور۔ 'اصفدرنے کہا۔ ''مجرم تو نکل گیا ہے۔ میں نے جولیا سے کہا ہے کہ ممبروں کو کہہ کراس کی کار تلاش کرائے۔۔۔۔۔۔اور اب جولیا کی طرف سے کسی رپورٹ کے انتظار میں ہوں۔ تم اس لڑکی کو ٹٹولو۔ا گراسے برونو کے متعلق کچھ معلوم ہو تو پھر مجھے کال کرلینااو ور۔ ''عمران نے اسے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔

"اوکے اوور۔"۔۔۔ دوسری طرف سے صفدرنے کہا۔

اور عمران نے اووراینڈ آل کہہ کرونڈ بٹن د باکررابطہ ختم کر دیا۔اسی کمجے ڈیش بور ڈسےٹرانسمیٹر کی مخصوص ٹوں ٹوں گوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔۔۔۔۔اور عمران نے جلدی سے بٹن د باکر مائیک سنجال لیا۔

الهيلو\_\_\_\_\_جوليا كالنگ او ور\_"\_\_\_ بڻن ديتے ہي جوليا كي آ واز ڈيش بور ڈسے ابھري\_

"لیس۔۔۔۔۔عمران بول رہاہوں او ور۔"۔۔۔عمران نے کہا۔

انعمانی نے کار تلاش کرلی ہے۔وہ سر س روڈ پر کیفے آکاش کے مقابل سڑک کی دو سری طرف کھڑی ہے اور عالی کے اور عالی کے خالی ہے۔ نعمانی وہیں موجود ہے اوور۔"۔۔۔جولیانے کہا۔

''اوہ اچھا۔۔۔۔۔ آپ وہیں آ جائیں میں اور تنویر بھی وہیں پہنچ رہے ہیں اوور اینڈ آل۔''۔۔۔عمران نے کہااور بٹن آف کر دیا۔

"چلو تنویر ۔۔۔۔۔کارسے ہی پوچھ کیں کہ اس نے اپنی سواری کو کہال چھپایا ہے۔"۔۔۔عمران نے کہا اور تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھادی اور پھر چوک سے مڑکر وہ ایک اور سڑک پر کار دوڑا تاہوا تھوڑی دیر بعد سر سروڈ پر واقع کیفے آگاش کے سامنے بہنچ گیا۔۔۔۔۔کار واقعی موجود تھی۔ تنویر نے جیسے ہی کارروکی عمران کود کرنیچے اتر آیااسی لمحے جو لیا کی کار بھی وہال پہنچ گئی۔۔۔۔۔ نعمانی بھی ایک

"نورجہاں اور کبوتر والا قصہ سناہواہے۔"۔۔۔عمران نے کہا۔

"ہال۔۔۔۔۔۔سناہواہے۔ کیول۔"۔۔۔ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔

"ابس وہی ہمارے ساتھ ہوا۔۔۔۔۔۔ایک کبوتر نور جہاں نے خود چھوڑا تھاد وسر اجہا نگیر کے سوال پر حجوڑ دیا کہ اس طرح اڑگیا۔۔۔۔۔۔ چنانچہ ایک لڑکی کو ہم نے نظر انداز کیااور مجرم نے اسی لڑکی کو ہم پر استعال کر کے ہے کی طرف دوڑ لگادی۔"۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔
"آپ اکیلے تھے۔"۔۔۔ تنویر نے کہا۔

"نہیں۔۔۔۔۔۔صفدرمیرے ساتھ تھا۔۔۔۔۔۔اوہ۔۔۔۔۔صفدر نجانے وہ کہاں گیا۔"۔۔۔ عمران نے صفدر کا خیال آتے ہی چو نک کر کہااور پھراس نے واچ ٹرانسمیٹر کاونڈ بٹن تھینچ کراسے دوبارہ دبا دیا۔وہ صفدر کو کال کررہا تھا۔

"لیس۔۔۔۔۔۔صفدرسیبیکنگ اوور۔"۔۔۔ چند کمحوں بعد صفدر کی آواز گھڑی سے برآ مدہوئی۔

''عمران بول رہاہوں۔۔۔۔۔کیاا بھی ہنی مون منارہے ہو۔

اوور۔''۔۔۔عمران نے کہا۔

"اوہ۔۔۔۔۔۔عمران صاحب۔۔۔۔۔میں آپ سے رابطہ کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آگئ۔
آپ تنویر کی گاڑی میں گئے تومیں نے بھاگ کر آپ کی کار سنجال لی۔۔۔۔۔لین کار کے قریب پہنچ کر
مجھے خیال آیا کہ اس کی چابی تو آپ کے پاس ہے۔ میں ابھی ماسٹر کی جیبوں میں تلاش کر ہی رہا تھا کہ میں نے
اس لڑکی کو جو مجر م کے ساتھ کمرے میں موجود تھی ایک بریف کیس اٹھائے ہوئے ہوٹل کے گیٹ کے باہر
نکلتے ہوئے دیکھا۔۔۔۔۔۔وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی تومیں نے اس کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا کہ شاید اس
لڑکی کی مددسے کوئی کلیومل سکے۔۔۔۔۔وہ لڑکی نادر اپار شمنٹس میں داخل ہوئی ہے۔اور میں نے وہاں

یوں سر ہلانے لگا جیسے آئیڈیااسے بیند آیاہو۔

ااگٹر تنویر۔۔۔۔۔ویری گٹر۔۔۔۔۔وہ نقاب پوش تمہارے باس نے توخواہ مخواہ سیرٹ سروس بنا کر سفید ہاتھی بانی میں رکھے ہیں۔۔۔۔۔ یہ توآسان طریقہ ہے۔ایک روپیہ فقیر کودیا۔اور تازہ ترین رپورٹ حاصل کرلی۔''۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اب تم مذاق نداڑاو۔۔۔۔۔۔ تنویر نے واقعی ذہانت سے کام لیا ہے۔"۔۔ جولیانے تنویر کی تعریف کرتے ہوئے کہااور جولیا کے منہ سے اپنی تعریف سن کر تنویر کاسینہ خود بخود پھول گیا۔

صفدر کی طرف سے کال ہے۔

"ہیلوہیلو۔۔۔۔۔۔صفدر کالنگ اوور۔"۔۔ بٹن کو دوبار ہ دباتے ہی صفدر کی باریک سی آواز گھڑی سے سنائی دی۔

الیس۔۔۔۔۔عمران اٹنڈ نگ اوور۔"۔۔عمران نے گھڑی کو منہ لگاتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب۔۔۔۔ برونو یہاں نادر ایار ٹسمنٹس میں بہجا ہے۔وہ اسی لڑکی کے فلیٹ میں گیا ہے

اوور۔"۔۔۔صفدرنے کہا۔

"ادہ۔۔۔۔۔۔۔ ویری گڈ۔۔۔۔۔۔ کتنی دیر ہوئی ہے ادور۔ "۔۔۔ عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔
"ابھی چند منٹ ہی ہوئے ہیں۔ میرے سامنے وہ روم میں داخل ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس نے کسی بابی کانام
لے کر دروازہ کھلوایا ہے اور ابھی اندر ہے ادور۔ "۔۔۔ صفد ر نے جواب دیا۔

بک سٹال سے قدم بڑھا تاہوااد ھر آ گیا۔

اکار خالی ہے عمران صاحب۔۔۔۔۔ میں نے کوشش کی ہے کہ معلوم ہوسکے کہ کاروالا کہاں گیا ہے۔۔۔۔۔لیکن کسی کو معلوم نہیں۔"۔۔ نعمانی نے قریب آ کر عمران اور جولیا سے بیک وقت مخاطب ہو کر کہا۔

"ایک منٹ کھہریئے میں معلوم کرتاہوں۔"۔۔۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتاکار کی بچھلی طرف فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک بوڑھے فقیر کے سامنے بہنچ گیا۔اس نے جیب سے ایک نوٹ نکالااور جھک کر بوڑھے کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے کہا۔

"بابا۔۔۔۔۔۔ یہ لوگ کیسے ہیں۔ تمہارے بالکل سامنے کار کھٹری کرکے چلے جاتے ہیں۔اس طرح تو تم کسی کو نظر بھی نہیں آ سکتے۔ خیر ات کون دے گا تمہیں۔" تنویر نے بڑے ہمدر دانہ لہجے میں کہا۔ "ہاں بابا۔۔۔۔۔۔لوگ غریبوں کاخیال نہیں کرتے۔کافی دیر سے سامنے والے کیفے میں گیاہے بھر

اوراسی کمحے اسے خیال ایا کہ بات کرنے والے نے اسے خیر ات میں بڑانوٹ بھی دیاہے تواس نے فور اہی دعاوں کاٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔۔۔۔۔اور تنویر سر ہلاتا ہواوالیس مڑ آیا۔اس کے چہرے پر کامیابی کی چمک تھی۔جب کہ جولیا،عمران

اور نعمانی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔

الکیابہ بوڑھانجومی ہے۔"۔۔۔عمران نے طنزیہ کہج میں کہا۔

واپس ہی نہیں آیا۔"بوڑھےنے براسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

"مجرم سامنے والے کیفے میں گیاہے پھر نہیں آیا۔ یہ نجو می نہیں فقیر ہے۔۔۔۔۔اور چونکہ یہ فارغ بیٹے رہے دہتے ہوئے کہااور عمران کی بھر پور توجہ رہتی ہے۔"۔۔۔ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہااور عمران

صفدراوپر جائیں گے۔"۔۔۔عمران نے جولیا کوہدایت دیتے ہوئے کہا۔اور پھر تنویر کواشارہ کرتے ہوئے جلدی سے اس کی کار میں سوار ہو گیا۔۔۔۔۔۔۔ تنویرا چھل کر ڈرائیو نگ سیٹ پر ببیٹا جبکہ جولیااور نعمانی اپنی اپنی کاروں کی طرف لیکے۔اورایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی ہوئی کاریں پریال روڈ کی طرف بڑھنے لگیں۔۔۔۔۔۔ جس پرنادرا پار شمنٹس واقع تھے۔

مس الماس نے جلدی سے نوٹوں کی گیار ہویں گڈی برونو کے ہاتھ سے جھیپٹی۔۔۔۔۔۔اور اسے بھی الماری کے نچلے خانے میں رکھ کروہ ایک طرف کھڑی ہوئی ایک اور وار ڈروب کی طرف بڑھی۔۔۔۔۔۔۔ اس نے جلدی سے اس کے بیٹ کھول دیئے۔

"لباس کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں رالف۔ یہاں تمہارے سائز کے لباس موجود ہیں۔۔۔۔۔۔ بابی بھی تو تمہارے ہی قدو قامت کا ہے۔"۔۔مس الماس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"اوہ۔۔۔۔۔۔توبابی بہاں اپنے لباس بھی رکھتا ہے۔" برونونے مسکر اکروار ڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

"ہاں۔۔۔۔۔جبوہ اپنے کام سے اکتاجاتاہے۔ تواکثر

ہفتہ ہفتہ میرے پاس رہ جاتا ہے ،اسی لیے اس نے اپنے لباس بھی یہاں رکھے ہوئے ہیں۔"۔۔۔مسالماس نے مسکراتے ہوئے جواب دیااور برونونے سر ہلادیا۔

"ارے یہ میگافون یہاں کیسے آگیا۔"۔۔۔ برونونے الماری میں لٹکے ہوئے ایک لباس کواٹھاتے ہوئے کہا۔ الماری کی پچھلی دیوار کے ساتھ ایک جدید قشم کامیگافون لٹکا ہواتھا۔

"به بابی لا یا تھا۔۔۔۔۔ کہتا تھا کہ کسی بولیس والے سے اس نے چھینا ہے۔ کوئی جدید قسم کامیگا فون ہے۔" مس الماس نے کہااور برونونے سر ہلادیا۔ "او کے۔۔۔۔۔ تم وہیں تھہر و۔اس کا خیال رکھنا۔ ہم وہیں آرہے ہیں۔ ہمارے آنے سے پہلے مداخلت نہ کرنا۔اووراینڈ آل۔"۔۔۔عمران نے کہا۔اور بیٹن د باکررابطہ ختم کر دیا۔

"مجرم کاپتا چل گیاہے۔۔۔۔۔وہ نادرا پار شمنٹس کی دسویں منزل کے کمرہ چار میں موجود ہے۔"۔۔۔ عمران نے کہا۔

الیکن یہ مجرم ہے کون۔۔۔۔۔۔اوریہ چکر کیاہے۔ کچھ ہمیں تو

بتاوتاکہ ہم اس کے مطابق کام کریں۔"۔۔۔جولیانے کہا۔

"تنہیں باس نے نہیں بتایا۔۔۔۔۔ خیر۔۔۔۔ میں مخضر طور پر بتادیتا ہوں کیوں کہ معاملات انتہائی خطرناک ہیں۔"عمران نے سنجید گی سے کہا۔

اور پھراس نے مخضر طور پر جیگر فال کے سپینل ایجنٹ برونو کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ بتایا کہ اس نے ایک د فاعی لیباٹری سے ایک کیپسول چرالیا ہے۔۔۔۔۔۔ جس میں انتہائی خو فناک جر تو مے بند ہیں۔اگر یہ کیپسول کھول دیا جائے یاٹوٹ جائے تو سو میل کے دائر ہے میں ہر جاندار بلک جھیکتے میں ختم ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔اور اس سے وہ کیپسول واپس حاصل کرنا ہے۔

"ادہ۔۔۔۔۔اس کے مطلب ہے بیہ کام انتہائی احتیاط سے کرناہو گاور نہ انتقامی طور پروہ کیبسول کھول کھول کھی سکتا ہے۔ "جولیانے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی تھی۔

"ہاں۔۔۔۔۔۔ ہمیں ہر لحاظ سے مختاط رہنا ہوگا۔ ایک تووہ سیشل ایجنٹ ہے۔ لڑائی بھڑائی کے فن میں ماہر۔ ذہانت میں طاق اور پھراس کے پاس ایسی خطرناک چیز ہے جو پورے دار الحومت کا بلک جھیکنے میں صفایا کرسکتی ہے۔۔۔۔۔۔جولیاتم تمام ممبر زکو کال کرکے نادر ایار شمنٹس کو گھیرنے کا حکم دے دو۔۔۔۔۔تاکہ وہ کسی اور طرف سے نہ نکل جائے۔ میں اور

"اوہ۔۔۔۔۔۔ تم۔۔۔۔۔ کمال ہے۔۔۔۔۔ تم تو جاد و گر ہو۔ جاد و گر۔" مس الماس نے شر مندہ سے لہجے میں کہا۔

اور برونوہنشاہواآگے بڑھااوراس نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے گھٹھری بناکر الماری کے نچلے خانے میں ڈال دیئے۔

اسی کمحےاس کی نظریں ایک بار پھر الماری کی پشت پر لٹکے ہوئے جدید ترین میگا فون پر پڑیں تواس نے کسی خیال کے تحت اسے اٹھا یا۔۔۔۔۔۔ اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اسے چیک ہی کر رہاتھا کہ اچانک در واز سے بی بری طرح چونک پڑا۔
اچانک در واز سے پر زور سے دستک ہوئی ۔۔۔۔۔۔ اور برونو دستک کی آ واز سنتے ہی بری طرح چونک پڑا۔
کپوں میں کافی انڈیلتی ہوئی مس الماس بھی بے اختیار انچھل پڑی۔

"کون ہو سکتا ہے۔"۔۔۔الماس کے چہرے پر حیرت تھی۔

"تم معلوم کرو۔۔۔۔۔کسی کواندرنہ آنے دینا۔۔۔۔۔ٹال دینا۔"برونونے کہااور پھر جلدی سے ملحقہ کمرے میں دوڑ گیا۔ میگافون اس کے ہاتھ میں تھاجواس نے نے خیالی میں جیب میں ڈال لیا۔۔۔۔۔اور مس الماس جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔

"کون ہے۔"۔۔۔مس الماس نے دروازے کے قریب پہنچتے ہی تیز کہے میں کہا۔

البلٹرنگ سپر وائزر ہوں مس۔۔۔۔۔در وازہ کھو لیئے۔ میں

پینٹر کو ہمراہ لے آیا ہوں تاکہ فلیٹ کو بینٹ کرنے کے لیے آپ کی موجود گی میں ہدایات دی جاسکیں۔"۔۔۔ باہر سے ایک نرم سی آواز سنائی دی۔

اور مس الماس نے شاید آواز کی نرمی کااندازہ لگاتے ہوئے چٹخنیاں کھول دیں۔۔۔۔۔اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختی ہوئی بیچھے ہٹی کیونکہ وہی دونوں آدمی جو ہوٹل ہنی مون کے کمرے میں اچانک آگئے تھے

"تم باہر کے در دازے کی کنڈی لگادو۔ میں ذرالباس بدل لوں۔۔۔۔۔اور سنو۔۔۔۔جب تک میں یہاں موجود ہوں اپنے کسی چاہنے والے کو بھی اندرنہ آنے دینا۔"۔۔ برونونے لباس اٹھا کر ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔

"تم فکرنہ کرو۔۔۔۔۔یہاں بابی کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا۔ اور ظاہر ہے آج اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس نے اس کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس نے اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اوپر نیچے کی دونوں چٹٹنیاں چڑھا دیں۔۔۔۔۔ برونواس دوران باتھ روم میں جاچکا تھا۔

مس الماس خاموشی سے واپس مڑی اور اس نے الماری کی وہ دراز کھولی جس میں نوٹوں کی گڈیاں اس نے رکھی تھیں۔ دراز میں سے گڈیاں نکال کروہ انہیں اٹھا کر ملحقہ کمرے میں چلی گئی۔۔۔۔۔وہ اب انہیں ایک خفیہ سیف میں رکھنا چاہتی تھی اور برونو کے سامنے چونکہ وہ سیف کو ظاہر ہے کرنانہ چاہتی تھی۔۔۔۔۔۔اس لیے اس نے الماری کے خانے میں رکھ دی تھیں۔

گڈیاں سیف میں رکھ کروہ کچن میں چلی گئ تاکہ برونواور اپنے لئے کافی تیار کر سکے۔۔۔۔۔ اس قدر کثیر تعداد میں نوٹ اس کے قبضے میں زندگی میں پہلی بار آئے تھے۔ اس لیے اس کا چہرہ مسرت سے گلنار ہور ہا تھا۔۔۔۔۔۔ اور کافی تیار کرتے وقت وہ خوشی س گنگنار ہی تھی۔کافی تیار کرکے وہ جیسے ہی پہلے کمرے میں آئی۔ دوسرے لمجے وہ لیکنت ٹھٹھک گئ۔ اس کی آئکھیں خوف سے پھٹنے لگیں۔۔۔۔۔ کیونکہ اس کے سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جو انتہائی سرد نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔

انت ۔۔۔۔۔۔۔ ت ۔۔۔۔۔۔ تم کون ہو۔ "۔۔۔ مس الماس کے لہجے میں بے پناہ بو کھلا ہٹ تھی۔ انخوب۔۔۔۔ اس کا مطلب ہے کہ میر امیک اپ کا میاب ہے۔ "۔۔۔ برونو کی مسکر اتی ہوئی آواز آئی اور مس الماس کی خوف سے پھٹتی ہوئی آئکھیں واپس اپنی نار مل حالت میں اپنے لگ گئیں۔

"اوپر حصت پر جاؤ جلدی۔۔۔۔۔اور خیال رکھنااس کی جیب میں کیبسول ہوگا۔"۔۔۔عمران نے جینے ہوئے کہا۔

اور صفدر سر ہلاتا ہواوا پس مڑا۔ عمران دانت پیس رہاتھا۔۔۔۔۔ویسے وہ چاہتا تو بہاں سے گولی مار کراسے نیچ گراسکتا تھالیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے نیچ گرتے ہی اس کی جیب میں موجود کیپسول ٹوٹ جائے گا۔۔۔۔۔۔اور پھر پیک جھیکنے میں دارالحکومت کے کروڑون افراد مرد، عور تیں، بیچاور بوڑھے ابدی نیند سوجائیں گے۔

اس نے پنچ جھانک کردیکھاتواب سڑک پرٹریفک رکنے لگی تھی۔۔۔۔۔کئی لوگ سراٹھااٹھاکراوپر کی طرف دیکھارے تھے۔اسی لمجے عمران نے برونو جھٹکا کھاکر پنچ گرتے دیکھااوراس کے ساتھ ہی اس نے بہ بسی سے آئکھیں بند کرلیں۔ مگر دو سرے لمجے آئکھیں کھولتے ہی وہ چونک پڑا۔۔۔۔۔۔جب اس نے برونو کو پائپ سے چٹ کراوپر کی طرف چڑھتے دیکھا۔۔۔۔۔۔ برونو واقعی جیرت انگیز قوت برداشت کا مالک تھا۔ورنہ اس قدر بلندی پراتنی جھوٹی سی مگر پراپنے آپ کو سنجالنا بھی ناممکن تھا۔

"رک جاو۔۔۔۔برونورک جاؤ۔۔۔۔۔واپس آ جاؤ۔ "عمران نے کھٹر کی سے سر نکالتے ہوئے کہا۔

"خبر دار۔۔۔۔۔۔ اگر مجھے گولی ماری تووہ کیبسول ٹوٹ جائے گا۔ اور سب کھ تباہ ہو جائے گا۔ دواب کھ تباہ ہو جائے گا۔ دواب گا۔۔۔۔۔ ہٹ جاؤمیرے راستے سے۔ "۔۔۔ برونو نے پائپ سے چیٹے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اب بھی اوپر کی طرف چڑھ رہا تھا۔ اور شایداسی کمچے اس نے صفدر کی جھلک حجیت پر دیکھ لی۔۔۔۔۔ تواس کے جسم کوایک جھٹکا سالگا اور یوں لگا جیسے پائپ پراس کی گرفت ختم ہور ہی ہو۔

لیکن دوسرے ہی کمحے اس نے اپنے آپ کو سنجالا اور آخری منزل کے ایک ایسے چھبکے پر اتر جانے میں

ریوالور ہاتھوں میں بکڑےاندر آگئے۔

"کک۔۔۔۔۔کک"۔۔۔۔کیامطلب۔"۔۔مسالماس نے دوسری چیج کو حلق میں روکتے ہوئے کہا۔

"برونو کہاں ہے۔۔۔۔۔۔صفدر۔۔۔۔دوسرے کمرے چیک کرو۔احتیاط سے۔۔۔۔۔۔ گولی مار دیناد کیصتے ہی۔"۔۔۔عمران نے باقی فقرہ صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔

اور صفدر سر ہلاتا ہوا تیزی سے ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔

"کون برونو۔۔۔۔۔یہاں کوئی برونو نہیں ہے۔۔۔۔۔۔اور میں پولیس کوفون کرتی ہوں۔"۔۔۔ مسالماس نےاپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔

"ا بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کافی کی دوسری پیالی تم کس کے لیے بنار ہی تھی۔"۔۔۔عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"عمران صاحب۔۔۔۔۔برونو باہر نکل گیاہے۔"۔۔۔اسی کمجے کمرے سے صفدر کی چیخی ہوئی آواز سنائی دی۔اور عمران نے بجل کی سی پھرتی سے ہاتھ گھمایا۔۔۔۔۔۔اور ریوالور کابٹ پوری قوت سے سنائی دی۔اور عمران نے بجل کی سی پھرتی سے ہاتھ گھمایا۔۔۔۔۔۔اور ریوالور کابٹ پوری قوت سے سامنے کھڑی مس الماس کی کنیٹی پرٹر ااور وہ چیخی ہوئی فرش پرڈ ھیر ہو گئے۔عمران بھا گتا ہوا ملحقہ کمرے میں گیا تواس نے صفدر کو کھڑکی میں کھڑے دیکھا۔

"وہ حجبت کی طرف جارہا ہے۔۔۔۔۔ قدو قامت وہی ہے لیکن چہرہ بدلا ہوا ہے۔"۔۔۔ صفدر نے عمران کودیکھتے ہی کہااور عمران نے باہر جھا نکااور دوسرے لمجے اسے جھر جھری ہی آگئ۔۔۔۔۔ کیونکہ برونوایک بیلی سی گریر کھڑا ہوا تھا۔اور تیز ہوا کی وجہ سے اس کا جسم جھول رہا تھااور وہ گرسے کچھ فاصلے پر موجودایک بائپ کو بکڑنے کی کوشش میں تھا۔

سنو۔۔۔۔۔میری نثر ائط نسلیم کرلوورنہ میں پلک جھیکتے میں سب کچھ فناکردوں گا۔" برونونے دوبارہ چینتے ہوئے کہا۔

اور عمران جو کھٹر کی میں مجود تھا۔ تیزی سے واپس پلٹا۔اور پھر دوڑ تاہوا بیر ونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔۔۔۔۔۔۔اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سنجیدگی تھی۔ برونو نے واقعی سب کوایک خوف ناک سیجو نشن میں بھنسادیا تھا۔اور عمران اچھی طرح جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہاہے وہ سیج ہے۔۔۔۔۔۔پورے دارالحکومت کے لاکھوں افراد کی زندگیاں اس کی مٹھی میں جکڑی ہوئی تھیں۔

نادرا پار شمنٹس کو پولیس۔انٹیلی جنس اور ملٹری کے افراد نے گھیر رکھا تھا۔۔۔۔۔ برونو کی میگا فون پر چیختی ہوئی آوازنے دور دور تک موجو دافراد کو موت کے خوف سے منحبند کر دیاتھا۔اور عمران نے پہلی ہی فرصت میں سر سلطان کو فون کر کے صحیح صورت حال بتادی تھی۔۔۔۔۔تاکہ وہ تمام کنڑول اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ کیوں کہ اسے خطرہ تھا کہ کوئی جیالا سیاہی اس پر قابویانے کے لیے کوئی ایسااقدام نہ کر گزرے جس کے نتیجے میں وہ کیپسول نیچے گربڑے یا کھل جائے۔۔۔۔۔اور نتیجے میں لا کھوں افراد موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ سر سلطان نے عمران کا فون ملتے ہی اصل صورت حال سے فوری طور پر اعلی حکام کومطلع کردیا۔۔۔۔۔اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اعلی حکام نادرایار شمنٹس میں پہنچے گئے۔عمران کے کہنے پر د فاعیلیباٹری تین کے سر براہ ڈاکٹر ناتھن کو بھی موقع پر بلالیا گیااور جب ڈاکٹر ناٹھن نے بتایا کہ موجودہ موسم ایساہے کہ اگر کیپسول میں موجود جراثیم کیپسول سے باہر آگئے تووہ با قاعدہ اپناکام شر وع کر دیں گے۔۔۔۔۔اور سومیل کے دائرے میں تمام جاندار بلیک جھیکنے میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے تواعلی حکام میں شدید سراسمیگی بھیل گئی۔۔۔۔۔۔انہوں نے میگافون پر برونو کورام کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن برونوا پنی بات پراڑا ہوا تھا۔۔۔۔۔ کہ اس کی شر ائط فوری طور پر مانی جائیں۔ورنہ وہ

کامیاب ہو گیاجو شاید ڈایزائن کے لیے بنایا گیا تھا۔۔۔۔۔اس چھنکے کے

پیچیے ٹھوس دیوار تھی۔ سرپر لنٹر آگے کو بڑھا ہوا تھا۔ اس طرح وہ اوپر کی طرف سے بھی محفوظ ہو گیا تھا۔۔۔۔۔۔ تھا۔۔۔۔۔ جھبکے کا نچلا حصہ اس کے گھٹوں تک بالکونی کے سے انداز میں اوپر کواٹھا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔ البتہ اس جھبکے کی دونوں سائیڈوں میں کھڑکیاں کافی فاصلے پر تھیں۔ اور صرف وہ پائپ ایسا تھا جس کے ذریعے اس جھبکے تک پہنچایا واپس جایا جا سکتا تھا۔۔۔۔۔لیکن وہ بھی ہمت کر کے۔۔۔۔۔کیونکہ دونوں کے در میان ایک آدمی کے قد جتنا فصلہ تھا اور برونو شاید جھت پر صفدر کی جھلک دیکھ کردل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر چکا تھا۔

نیچ سٹر ک پرٹریفک رک گئی تھی۔اوراب بے شارافراد سراوپر کئے یہ جیرت انگیز منظر دیکھ رہے تھے۔
اسنو۔۔۔۔۔۔ غورسے سنو۔۔۔۔ میرے ہاتھ میں ایک ایسا کیپسول ہے جس میں دنیا کے قاتل ترین جراثیم بند ہیں۔اگرمیری بات نہ مانی گئی یا مجھ پر زبر دستی قابو پانے کی کوشش کی گئی۔۔۔۔۔ تو پچر میں پلک جھیکنے میں یہ کیپسول کھول دوں گا۔یا سے نیچے سڑک پر بھینک کر توڑ دوں گا۔اوراس کیپسول کے ٹوٹے ہی یہ جراثیم ہوامیں مل جائیں گے۔۔۔۔۔۔۔اور پھرایک سکینڈ کے اندر دارالحکومت میں موجود ہر جاندار موت کے گھاٹ اتر جائے گا۔اس لیے جیسامیں کہوں ویسا کر و۔ ور نہ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور یونو نے جب سے ایک جدید انداز کامیگافون نکال کر منہ سے لگاتے ہوئے کہا۔اوراس کی

آ واز دور دور تک یوں پھیلتی چلی گئی جیسے وہ انتہائی طاقت ور لاوڈ سپیکر پر بول رہا ہو۔۔۔۔۔اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سے وہ ڈبیا نکال کر اسے کھولا اور اس میں سے نیلے رنگ کا کیپسول نکال کر ہاتھ میں پڑلیا۔جو دور سے صاف نظر آرہا تھا۔

"ا گرشہیں یقین نہ ہو تواپنے ملک کی د فاعی لیباٹری تین کے سائنس دانوں سے یو چھے لو۔۔۔۔۔۔

"ہر گزنہیں۔۔۔۔۔ہم کسی صورت کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔لا کھوں کروڑوں افراد کی زندگیوں سے کھیلنے کی ہر گزاجازت نہیں دی جاسکتی۔"۔۔۔سر سلطان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔

"تو پھراس کی شر ائط مان لو۔۔۔۔۔۔اور نکل جانے دواسے۔بعد میں تمہاری سیکرٹ سروس جاکراس سے کیبیسول

وصول کرلے گی۔"۔۔۔سرر حمان نے غصیلے انداز میں طنز کرتے ہوئے کہا۔

"سرر حمان۔۔۔۔۔۔ یہ موقع طنز کرنے یاغصے کا نہیں ہے۔ بیدا نتہا ئی خو فناک صورت حال ہے۔ ہمیں اپنا دماغ طمنڈ ارکھنا پڑے گا۔۔۔۔۔۔اور کوئی ایسی ترکیب سوچنی ہوگی جس سے ہم اس مجر م سے کیپسول میسے سالم حالت میں وصول کرلیں۔"سر سلطان نے خشک لہجے میں کہااور سرر حمان نے منہ بنالیا۔

پورے دارا کی و مت میں کام بند ہو چکا تھا۔۔۔۔۔۔۔ ہر شخص موت کے خوف سے پاگل ہو گیا تھا۔ لوگ گھر وں ، دفتر وں اور دکانوں سے باہر آگئے تھے۔۔۔۔۔۔ نادرا پار شمنش کے چار وں اطراف میں لوگوں کے تھٹھ کے تھٹھ لگ گئے تھے۔ اخبارات کے دفاتر میں ٹیلی فونوں کا تا نتا بند ھا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔ پولیس اور ملٹری کی گاڑیاں پورے شہر میں گھوم کر لوگوں کوپر سکون رہنے کی تلقین کر رہی تھیں۔۔۔۔۔ ریڈیواور ٹیلی ویژن والوں ٹیلی ویژن پر بھی لوگوں کوپر سکون رہنے کے لیے بار باراعلانات کئے جارہے تھے۔ اوراب توٹیلی ویژن والوں نے اپنے کیمرے نادرا پار شمنٹس کے قریب فٹ کر دیئے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔اوراب تمام کارروائی ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جارہی تھی۔ ادھر صدر مملکت اور وزیراعظم کا بار بار فون آر ہاتھا کہ صورت حال کو سنجوالئے کے لیے کیا کیا جارہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔لیکن کسی کی شمجھ میں کوئی ترکیب نہ آر ہی تھی۔ سبنجا لئے کے لیے کیا کیا جارہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔لیکن کسی کی شمجھ میں کوئی ترکیب نہ آر ہی تھی۔ دیئے۔۔۔۔۔۔۔۔ کونا کے دیا خوف اور پریشانی نے منجمد کر دیئے تھے۔وہ جو بھی تجویز سوچتے اسے فور اہی رد کر دیئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کونا کہ ہر ترکیب میں بہر حال رسک موجود تھا۔

کیپسول کھول دے گا۔اوراب تواس نے اپنی شرائط کو منوانے کے لیے آدھے گھنٹے کاوقت بھی دے دیا تھا۔
اوراس کی پہلی شرطیہ تھی کہ ایک تیزر فتار ہیلی کا پٹر کو بلڈنگ کے اوپر لے آیاجائے۔۔۔۔۔۔۔ جس کے
ساتھ مضبوط رسی کے ساتھ ایک جھولا موجود ہو ناچا ہیئے۔ بر ونواس جھولے پر بیٹھے گااور ہیلی کا پٹر نیچی پر واز
کر تاہوا اسے اگر پورٹ پر اتار لے گا۔۔۔۔۔۔ جہاں ایک تیزر فتار جہاز موجود ہو ناچا ہیئے۔ جس کا ٹینک
فیول سے بھر اہوا ہو۔ اور نزدیک کوئی آدمی نہ ہو۔ وہ اس جہاز کو اڑا کر ملک کی سرحد پار کرے گا۔۔۔۔۔۔
اس جہاز کو ہٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ورنہ وہ کیپسول کھول دے گا۔۔۔۔۔۔ باقی ہدایات وہ
سرحد پار پہنچنے پر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سے شرط بھی تھی کہ اسے ایک گیس ماسک اور لانگ رینج
سرحد پار پہنچنے پر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سے شرط بھی تھی کہ اسے ایک گیس ماسک اور لانگ رینج
سرانسمیٹر بھی جھولے میں ہی مہیا کیا جائے

ابیباٹرانسمیٹر جو ڈبل سکس زیر وون ساخت کا ہو۔

ظاہر ہے اس کی شرائطالیں تھیں کہ اگران پران کے کہنے کے مطابق عمل کرلیاجائے تو پھر ہرونو کو کیپسول سمیت اس ملک سے باہر جانے سے کوئی نہ روک سکتا تھا۔۔۔۔۔۔اوراعلی احکام کسی بھی صورت میں اس کیپسول کو ملک سے باہر لے جانے کیا جازت دینے پر آمادہ نہ تھے۔۔۔۔۔۔اور نہ ہی وہ اس کے کھلنے اور ٹوٹنے کا خطرہ مول لے سکتے تھے۔

برونونے سب کوالی عجیب و خطرناک صورت حال سے دوچار کر دیا تھا۔۔۔۔۔ان کی سمجھ میں پچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر برونو پر کس طرح قابو پایاجائے کہ کمییسول صحیح سلامت اس کے قبضے سے حاصل کر لیاجائے۔
المیر اخیال ہے۔۔۔۔۔ لانگ رینج راکفل سے گولی مار دی جائے تو کمییسول اس کے ہاتھ سے چھبکے میں ہی گرے گا۔اور شاید کم بلندی کی وجہ سے نہ ٹوٹے۔ "۔۔۔ سر رحمان نے سر سلطان اور دیگر حکام سے مخاطب ہو کر کہا۔

کہا۔

وہ شدید ترین ذہنی کش مکش کے بعد آخر کاراس نتیج پر پہنچے تھے۔۔۔۔۔۔ کہ لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیاں بچانے کااور کوئی طریقہ نہیں۔۔۔۔۔ چنانچہ انہوں نے ایمر جنسی وائر لیس فون پر صدر مملکت سے اجازت لینے کے لیے بات چیت شروع کر دی۔۔۔۔۔۔اور پھر تھوڑی سی بحث کے بعد صدر مملکت بھی مان گئے کہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے مجرم کی شرائط مان لی جائیں۔اور ظاہر ہے۔ان کے پاس اس کے سوااور کوئی چارہ بھی نہ تھا

چنانچہ صدر مملکت سے اجازت لینے کے بعد سر سلطان نے برونو کی شر ائط ماننے کا علان کر دیا۔۔۔۔۔۔ اور حکام نے طاقت ور میگافون پر ہر ونو کواس بات کی اطلاع دے دی۔ کہ وہ مطمئن رہے۔۔۔۔۔۔ لا کھوں افراد کی جانیں بچانے کے لیے حکومت نے اس کی تمام شر ائط من وعن تسلیم کر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔۔۔۔۔اور جلد ہی اس پر عمل ودر آمد کر دیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے اس اعلان کے بعد دارالحکومت میں موجود ہر شخص نے سکون کاسانس لیا کہ ان کی زند گیاں تو بہر حال بچ ہی جائیں گی۔۔۔۔۔۔سر سلطان نے ڈھیلے لہجے میں وزارت د فاع کے سیکرٹری کو مجر م کی شر ائط پوری کرنے کے لیے کہہ دیا۔۔۔۔۔اور سیکرٹری وزارت دفاع نے ہیلی کاپٹر، جہازاورٹرانسمیٹر کابند وبست کرنے کے احکامات صادر کرنے شروع کر دیئے۔۔۔۔۔البتہ سر سلطان کو عمران پر بے حد غصہ آر ہاتھا۔جوایسے نازک موقع پراییاغائب ہوا تھا کہ کہیں پتہ نہ چل رہاتھااور سر سلطان سوچ رہے تھے کہ اب ایکسٹو کا علی حکام پر قائم تاثر کہ وہ ہر قسم کی سچو نشن پر قابو پانے کی صلاحتیں رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔صدر مملکت نے بھی ایکسٹو کے متعلق ایسے تاثرات دیئے تھے جیسے انہیں ایسے موقع پر ایکسٹو کی ناا ہلی پر شدیدرنج پہنچاہو۔لیکن ظاہر ہے سر سلطان جواب میں کیا کہہ سکتے تھے۔وہ بس دانتوں سے ہونٹ

"وہ کہاں ہے تمہارا چہتاایکسٹو۔۔۔۔۔بلاؤاسے۔۔۔۔۔کیوں نہیں بلاتے۔"۔۔ سررحمان نے کاٹ کھانے والے لہجے میں سر سلطان سے کہا۔

ا گربرونووا قعی کیپسول توڑدیتا یا کھول دیتا تو پھر دارا لحکومت میں بسنے والے انسانوں اور دوسرے جانداروں کودنیا کی کوئی طاقت بھی خو فناک موت سے نہ بچاسکتی تھی۔

اعلی احکام بار بار برونو کورام کرنے کی کوشش کررہے تھے۔۔۔۔۔وہ اسے ہر قسم کا تحفظ دینے ،اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے اور اسے بحفاظت سر حد پار کرانے کے وعدے کررہے تھے۔۔۔۔۔ لیکن ظاہر ہے برونوالیں چالوں میں کہاں آتا تھا۔ اس کالہجہ لمحہ بہ لمحہ سخت سے سخت تر ہوتا جارہا تھا۔ سے ناقاعدہ اپنی دھمکی پر عمل در آمد کرنے کے لیے وقت مقرر کر دیا تھا۔ اب اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ اس آدمی کی شر ائط مان لی جائیں۔۔۔۔۔۔ سر سلطان نے ڈھیلے لہجے میں

اور چند کہمے پہلے سر سلطان نے فون پراس سے اچھی خاصی تلخ گفتگو کی تھی۔۔۔۔۔لیکن بلیک زیرونے یہی جواب دیاتھا کہ وہ عمران کو ڈھونڈ نے کی کوشش کررہاہے۔ جیسے ہی وہ دستیاب ہواوہ انہیں کال کرے گا۔

لیکن اب صورت حال آہستہ آہستہ خراب سے خراب تر ہوتے چلی جار ہی ہے۔۔۔۔۔اور پھر بلیک زیر و ہری طرح چونک پڑا۔

جب اس نے اعلی حکام کی طرف ہے مجرم کی تمام شرائط تسلیم کر لئے جانے کا اعلان ٹیلی ویژن پر
سنا۔۔۔۔۔۔۔ اس نے ایک طویل سانس لیا۔ ان شرائط کے اس طرح کھلے عام تسلیم کر لئے جانے کا صاف
مطلب تھا کہ حکومت مجرم کے سامنے نہ صرف ہتھیار ڈال چکی ہے۔ بلکہ واضح طور پر شکست تسلیم کر چکی
ہے۔۔ بلکہ واضح طور پر شکست تسلیم کر پکل
ہے۔۔ بلکہ واضح طور پر شکست تسلیم کر لینا۔ کم از کم بلیک
زیروکے لیے خود کشی کا مقام تھا۔۔۔۔۔۔سیکرٹ سروس اور ایک ٹوجو پوری دینا میں مجرموں کے لیے ہوا
بنی ہوئی تھی۔اپنی ملک میں پھر پوروسائل رکھنے کے باوجود ایک مجرم کے سامنے ہے بس ہوگئ
تقی۔۔۔۔۔۔۔الیک سیکرٹ سروس اور ایسے ایک سٹو کا اب کیاو قار اور بھرم باقی رہ گیا تھا۔ یہ ایک شکست
تھی جس کا تصور کم از کم بلیک زیرواپنی زندگی میں نہ کر سکتا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔لیکن حقیقت اس کے سامنے
تھی۔اور وہ سوائے دانت پیننے کے اور پچھ نہ کر سکتا تھا۔ اب اسے عمران پر ہے طرح غصہ آرہا تھا کہ جو نجانے
کہاں جاچھپا تھا۔۔۔۔۔۔۔وہ ڈھیلے انداز میں چاتا ہوا کرسی پر آکر بیٹھ گیا۔اس کا انداز ایسا تھا جیسے جواری

اسی کہتے میز پر بڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی نج اٹھی تو بلیک زیر ونے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیوراٹھا لیا۔۔۔۔۔۔ظاہر کا شخے رہ گئے جب کہ سر رحمان کے لبول پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔

بلیک زیروپاگلوں کے سے انداز میں دانش منزل کے آپریشن روم میں مہمل رہاتھا۔۔۔۔۔سامنے دیوار میں نہاں رہاتھا۔۔۔۔۔سامنے دیوار میں نصب ٹیلی ویژن سکرین روشن تھی۔اوراس پر نادرا پار شمنٹس کی آخری منزل کے قریب چھپکے پر کھڑا ہوا برونو توصاف دکھائی دے رہاتھا۔۔۔۔۔۔اپار شمنٹس کے ادر گردموجو دہزاروں افراد کو بھی کیمرہ فوکس میں لارہاتھا۔۔۔۔۔۔وہاعلی حکام کی فوکس میں لارہاتھا۔۔۔۔۔۔وہاعلی حکام کی طرف سے ہونے والے اعلانات کے ساتھ ساتھ ارد گردموجو دلوگوں کے تاثرات بھی نشر کررہا تھا۔۔۔۔۔۔ ہر شخص کی یہی رائے تھی کہ لوگوں کی زندگیاں بچانا حکومت کا فرض ہے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کی نااہ کی پر بھی شدید تنقید کررہے تھے۔

اد هرسر سلطان کئی بارٹرانسمیٹر پراس سے انتہائی عصلیے

انداز میں بات بات کر چکے تھے۔ لیکن بلیک زیر وسوائے ہے بسی سے ہونٹ کا ٹینے کے اور کیا کر سکتا
تھا۔۔۔۔۔۔الیی خوفناک صورت حال نے اس کے ذہن کو ماوف کر کے رکھ دیا تھا اور عمران یوں غائب
تھا جیسے اس کا کبھی وجو دہی نہ رہا ہو۔ عمران نے اس سے سر سے سے رابطہ ہی قائم نہ کیا تھا۔۔۔۔۔۔البتہ
جولیا اور صفد رنے اسے ٹر انسمیٹر پر صورت حال بتائی تھی کہ کس طرح وہ عمران کے ساتھ برونو کا پیچھا کرتے
ہوئے نادرا پار شمنٹس میں پہنچے اور کس طرح برونو نے ان سے بھی عمران کے بارے میں پوچھا۔ لیکن وہ بھی
عمران کے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر تھے۔۔۔۔۔۔عمران مس الماس کے کمرے سے غائب ہو چکا تھا
اور اس کے بعد اس کے کہیں پید نہ چل رہا تھا۔

بلیک زیرونے جولیااور صفدر کوٹرانسمیٹر لائن پررہنے کا حکم دیااور انتظار کرنے کے لیے کہا۔۔۔۔۔اس کے سواوہ اور کیا کر سکتا تھا۔ نہیں۔۔۔۔۔۔مرغی آ جائے گی۔۔۔۔۔۔ارے ہاں۔۔۔۔۔ذراسر سلطان کو کہہ دو کہ وہ برونو کی شر ائط تسلیم کرنے کا علان تو کر چکے ہیں۔۔۔۔۔لیکن ذرااسے پورا کرنے میں وقفہ دیں۔ آخرا تنی بھی کیا جلدی تھی۔ ''۔۔۔عمران کی اسی طرح چہکتی ہوئی آ واز سنائی دی۔

"عمران صاحب۔۔۔۔۔آپ صورت حال نہیں جانتے۔ وہاں تو۔۔۔۔۔"۔۔ بلیک زیرونے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ عمران کی حیثیت جاننے کے باوجو داسے عمران پر بے طرح غصہ آرہا تھا۔
"میں سب جانتا ہوں طاہر صاحب۔۔۔۔۔جومیں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔سب ٹھیک ہو جائے

سنو۔۔۔۔۔انہیں کہہ دینا کہ میرے ساتھ مکمل تعاون کیاجائے۔"۔۔عمران کے لہجے میں ایکاخت سختی عود کر آئی تھی۔

"مگرآپ نے کیاسوچاہے۔۔۔۔۔۔۔ کھ مجھے بھی توبتائیں۔"اس بار بلیک زیرونے نرم اور موُد بانہ لہجے میں کہا۔

۔ ''جو کچھ ہو گاسب کے سامنے ہو گا۔ تم بھی ٹیلی ویژن پر دیکھ لینا۔ ''۔۔۔عمران نے کہااوراس کے ساتھ ہی حالطہ ختم ہو گیا۔

بلیک زیرونے جلدی سے ریسیورر کھااور پھر سامنے پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔

"ہیلوہیلو۔۔۔۔۔۔سر سلطان۔۔۔۔۔ پلیزاٹنڈ دی کال ایکسٹو کالنگ یواوور۔"۔۔ بلیک زیرونے مخصوص لہجے میں تیز آواز میں کہا۔

"ليس ----- سلطان النثر نگ ----- اب آب كيا كهنا چاہتے ہيں ----- اب توسب كچھ

ہے کال کسی ممبر کی طرف سے ہوگی۔اور وہ سوچ رہاتھا کہ اب وہ اپنے ممبر وں کو کیا جو اب دے گا۔جو کہ اسے آج تک مافوق الفطر ت صلاحیتوں کامالک سمجھتے چلے آرہے تھے۔۔۔۔۔ایسی صلاحیتوں کامالک کہ جوہر قسم کی سپچوشن پر جیرت انگیز طریقے سے قابو پالینے کا گرجانتا ہے۔لیکن اب۔۔۔۔۔۔۔اب ظاہر ہے ایکسٹو بھی شکست کھا چکا تھا۔

"لیس۔۔۔۔۔۔ایکسٹو۔"۔۔ بلیک زیر و کالہجہ تو گو مخصوص تھالیکن آ واز میں شکست تسلیم کر لینے کا ڈھیلا بن بھی نمایاں تھا۔

"ارے کیا ہو گیاہے بلیک زیر و۔۔۔۔۔کیا تمہاری مرغی نے انڈے دیئے چھوڑ دیئے ہیں جواتنے مایوس ہورہے ہو۔ فکرنہ کرومیں تمہیں نئی مرغی لادوں گا۔۔۔۔۔روزانہ دس انڈے دیئے

والی۔۔۔۔۔ پھر سیکرٹ سروس حجھوڑ کربے شک اندے بیچنے کا کام نثر وع کر دینا۔ "۔۔۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔

عمران کی آ واز میں یوں چہکار تھی جیسے موجودہ سپجوئشن کا سے سرے سے علم ہی نہ ہویا پھراس کا اس صورت حال سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔

"عمران صاحب۔۔۔۔۔آپ کہاں ہیں۔ یہ موقع تھاغائب ہو جانے کا۔۔۔۔۔کیا یہی ہے فرض شاسی۔"

بلیک زیر و عمران کی آواز سنتے ہی غصے کی شدت سے بچے ٹ

بڑا۔اس کمجے اس کے ذہن سے یہ بھی نکل گیا کہ اصل ایکسٹو عمران ہی ہے۔۔۔۔۔۔اوراس کی حیثییت صرف ڈمی کی ہے۔

"ارے ارے ۔۔۔۔۔ کوئی بات

عمران بیٹھاہواتھا۔ جب کہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر پاکیشیا کے معروف ترین سائنس دان سر داور بیٹھے سے۔۔۔۔۔۔ عمران کا چبرہ مطمئن تھاجب کہ سر داور کے چبر سے پر گھنچاؤ کے آثار نمایاں سے تھے۔۔۔۔۔۔ عمران نادرا پار شمنٹس سے نکلتے ہی پار کنگ میں کھڑی ایک کاراڑا کر سیدھاسر داور کی لیب کی طرف دوڑا تھا۔۔۔۔۔۔ اسے چو نکہ معلوم تھا کہ بر ونو کوئی عام مجرم نہیں بلکہ ایکر یمیا کی انتہائی طاقت وراور فعال تنظیم جیگر فال

کا تربیت یافتہ سپیشل ایجنٹ ہے۔اور ایجنٹ بھی ون۔اور ظاہر ہے ایسے ایجنٹ عام لوگ نہیں بنا کرتے۔۔۔۔۔یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دماغوں میں پانچ جے نہیں بلکہ دس بارہ حسیں ہوتیں ہیں۔۔۔۔۔اور موقع کے مطابق سچوئشن کوڈیل کرنااوراینے حق میں کرنے کی انہیں کڑی تربیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ برونونے جیسے ہی اپنے آپ کو گھرے ہوئے دیکھا۔۔۔۔۔اس نے فورا ہی سچو کشن کواینے ہاتھ میں کرنے کے لیے کیپسول کھولنے کی دھمکی دے کر صورت حال کو پکلخت بدل دیا تھا۔۔۔۔۔۔اوراسے معلوم تھا کہ اب برونوپراس طرح قابوپانا کہ بلیو کیپسول صحیح حالت میں اس سے حاصل کرلیاجائے عام حالات میں ناممکن ہو گا۔۔۔۔۔ برونو ذراساشبہ پڑنے پر بھی اپنی اور دارالحکومت کے لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیوں سے کھیل جانے سے دریغ نہیں کرے گا۔۔۔۔۔۔اس لیے اس نے اسے قابومیں کرنے کے لیے ایک نیاہی منصوبہ سوچاتھا۔ چنانچہ وہ کار لئے انتہائی تیزر فتاری سے اسے دوڑاتا ہواسر داور کے پاس پہنچا۔۔۔۔۔اور جب اس نے سر داور کوساری صورت حال بتائی توسر داور انتهائی پریشان ہو گئے۔ کیونکہ انہیں ان جراثیموں کی تباہ کن کار کر دگی کااچھی طرح علم تھا۔۔۔۔۔اور عمران کو پہلی بارسر داور سے پیتہ جلا کہ ان جراثیموں کاانکشاف کرنے والاسائنس دان ڈاکٹر مارٹن ان کاشا گرد تھا۔۔۔۔۔ان کے مشورے سے وہ ان جراثیموں پر تحقیقات کررہاتھا۔لیکن چو نکہ ان جراثیموں سے

ختم ہو گیااوور۔''۔۔۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی زہر میں ڈوبی ہوئی آ واز سنائی دی۔

"سر سلطان۔۔۔۔۔شر ائط پر عمل در آمد میں وقفہ ڈالا جائے۔ ہم مجر م کو قابو میں کررہے ہیں اوور۔" بلیک زیرونے کہا۔

ائکیامطلب۔۔۔۔کیامیں اب اعلان کر دول کہ شر ائط نہیں مانی جار ہیں اوور۔"۔۔۔سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔

"انہیں۔ میں نے بیہ نہیں کہا۔۔۔۔۔ میں کہہ رہاہوں کہ شر ائط کے عمل در آمد میں وقفہ ڈالا جائے۔ انہیں فوری طور پر بورانہ

کیا جائے اس وقت تک نہیں جب تک میں آپ کونہ کہوں اوور۔"۔۔ بلیک زیرونے تیز لہجے میں کہا۔ کیوں کہ اسے معلوم تھا کہ سر سلطان کے ساتھ دیگر حکام بھی اس کی کال سن رہے ہوں گے۔

"توکیاآپ پاکیشیائی ایجنٹ مجرم کو پکڑنے کے لیے کوئی کارروائی کررہے ہیں۔۔۔۔۔کیاتر کیب سوچی ہے۔ آپ نے اوور۔"۔۔۔سر سلطان نے اس بارا شتیاق آمیز کہجے میں پوچھا۔

"جو کچھ ہوگاسب کے سامنے ہوگااووراینڈ آل۔"بلیک زیرونے جواب دیااورٹرانسمیٹر کابٹن آف کر دیا۔ ظاہر ہے۔اس کاسواوہ اور کہہ بھی کیاسکتا تھا۔اسے توخو د معلوم نہ تھا کہ عمران کیا کرنے والا ہے۔۔۔۔۔۔۔اور پھراس نے ٹرانسمیٹر کی فریکونسی بدلی اور جولیا کو کال کر کے اس نے عمران کی دی ہوئی ہدایات اپنی طرف سے اسے پہنچانی نثر وع کر دیں۔

ایک سرخ رنگ کی کارجس پر موٹے موٹے حروف میں انٹیلی جنس کے الفاظ لکھ کر چپکائے گئے سے دوڑتی ہوئی نادرا پارٹمنٹس کی طرف بڑھی آرہی تھی۔ کار کی حجت پر گئے ہوئے لگے ہوئے گئے میں ایک بڑی سی کیمرہ نمامشین بندھی ہوئی تھی۔۔۔۔۔۔ڈرائیو نگ سیٹ پر

حیت سے کیمرہ نما مثین اٹھائی اور اسے کاند سے پرڈال کروہ بھاگناہوا شارٹن پلازی کی عمارت میں داخل
ہوگیا۔۔۔۔۔۔ سرداور بھی اس کے پیچھے تھے۔اور تھوڑی ہی دیر بعد لفٹ نے انہیں بارہویں منزل پر
پہنچادیا۔ وہاں سیکرٹ سروس کے تقریبا تمام ارکان موجود تھے۔ کمرہ چو بیس خالی کرالیا گیا تھا۔۔۔۔۔ به
کمرہ بالکل اس جگہ کے مقابل تھا جہال سامنے نادر اپار شمنٹس کے چھپکے پر برونوہا تھ میں بلیو کمیپسول پکڑے
ہوئے بڑے مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔۔۔۔۔ کمرہ چو بیس کی بڑی سی کھڑکی سے برونوواضح طور پر نظر آ
دہا تھا۔اس نے بلیو کمیپسول کو مٹھی میں پکڑا ہوا تھا۔۔۔۔۔۔اور اس کاہا تھاس طرح چھبکے کی گر پر رکھا ہوا
تھا جیسے دھمکی دے رہا ہو کہ وہ اگر چاہے توا یک لمحے میں کمیپسول کو اس گرسے عکر اکر توڑ سکتا
ہے۔۔۔۔۔۔۔وہ میگافون منہ سے لگائے بار بارچیز رہا تھا کہ ہیلی کا پٹر ابھی تک کیوں نہیں پہنچا۔ جلد ہی ہیلی
کا پٹر لا یاجائے

ورنہ وہ کیپسول توڑد ہے گااور نیچے حکومت کی طرف سے طاقت ور میگا فون پر اسے اطلاع دی جارہی تھی کہ اس کی مرضی کے مطابق انتظامات مکمل کئے جارہے ہیں۔۔۔۔۔۔اور بس ہیلی کاپٹر اسے لینے کے لیے پہنچنے ہی والا ہے۔ادر گرد تھیلے ہوئے ہر شخص کی نظریں آسمان پر جمی ہوئیں تھیں۔انہیں بھی شایداس ہیلی کاپٹر کا انتظار تھا۔

عمران نے مشین کو جلدی سے کھڑ کی کے سامنے فٹ کیا۔

سر داور نے اس پر سے غلاف ہٹا یا۔۔۔۔۔۔ مشین واقعی کسی ٹیلی ویژن کیمرے جیسی تھی اور پھر عمران نے اس کی تار کا سر االیکٹر ک بلگ سے جوڑ دیااور دوسرے لیمجے بٹن دباتے ہی مشین میں زندگی کی لہرسی دوڑ نے لگی۔۔۔۔۔۔اور اس کے اوپر لگی ہوئی پلیٹ پر جھوٹے جھوٹے مختلف بلب جلنے بجھنے لگے۔عمران نے مشین کا فوکس بالکل اسی طرح سیٹ کرنا شروع کر دیا جیسے وہ جھبکے میں کھڑے ہوئے برونو کی تصویر کو بنے والے ہتھیار کا تعلق د فاع سے تھا۔ اس لیے اسے د فاعی لیباٹری میں مکمل کیا جارہا تھا۔۔۔۔۔۔

ہمر حال جب عمران نے انہیں ہر و نو کو پکڑنے اور اس سے بلیو کیپسول حاصل کرنے کا اپنا منصوبہ بتا یا۔ جسے وہ جلد از جلد پایہ پنجیل تک پہنچاناچا ہتا تھا۔۔۔۔۔۔ تو ہمر د اور نے پہلے تواسے منع کیا۔ کیو نکہ اس منصوبے کے عمل در واز آمد میں عمران کے لیے ذاتی طور پر انہتا کی رسک تھا۔۔۔۔۔لین جب عمران نے انہیں بتایا کہ دارا لحکومت کے لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگیاں بچانے کے لیے اس کے سوااور کوئی چارہ نہیں ہے تو ہمر د اور رضامند ہوگئے۔۔۔۔۔۔ پھر انہیں اس منصوبے پر عمل در آمد کے لیے مطلوبہ سامان تیار کرنے میں پچھ وقت لگ گیا۔ یہ وہی وقت تھاجب کہ سر سلطان اور بلیک زیر وعمران کو پاگلوں کی ڈھونڈھ رہے تھے۔۔۔۔۔۔ سامان تیار کر کے جب عمران اور سر د اور لیباٹری سے باہر نگلنے کے لیے کاشن روم میں رہے تھے۔۔۔۔۔۔ سامان تیار کر کے جب عمران اور سر د اور لیباٹری سے باہر نگلنے کے لیے کاشن روم میں اور عمران نے لیباٹری سے ہی فون کر کے بلیک زیر و کو ہدایات ویں اور انہیں شر انطا پر عمل در آمد میں وقفہ دیے کا حکم دے کر وہ د ونوں کار میں بیٹھ کر تیزی سے نادر اپار شمنٹس کی طرف د وڑپڑے۔۔ دینے کا حکم دے کر وہ د ونوں کار میں بیٹھ کر تیزی سے نادر اپار شمنٹس کی طرف د وڑپڑے۔

اکیا تمہیں یقین ہے عمران۔۔۔۔۔کہ تمہارایہ منصوبہ سوفیصد کا میاب رہے گا۔ "۔۔۔سر داور نے نے ہوئے ہوئے ہوئے یو چھا۔

نہ ہو گاتو کیا ہو گا۔۔۔۔موت ہی آخری حدہے۔۔۔۔۔آجائے گی۔"۔۔عمران نے بڑے مطمئن کہجے میں جواب دیا۔اور سر داور کوان جراثیموں کی وجہ سے پھیلنے والی خو فناک موت کے تصور سے ہی جھر جھری سی آگی۔

کارا نتہائی تیزر فتاری سے دوڑتی ہوئی نادرا پار شمنٹس کے سامنے شارٹن پلازہ کے بورج میں جاکرر کی۔اور دوسرے لیمے عمران اچھل کر باہر فکلا۔۔۔۔دوسری طرف سے سر داور باہر آگئے۔عمران نے کار کی

کر تا چلا گیا۔۔۔۔۔۔اور کمرے میں موجود سیکرٹ سروس کے تمام ممبران جو سانس روکے کھڑے تھے کہ نجانے

اس مشین میں سے کیا نکلے گا۔اس میں سے کبوتر کو باہر نکل کر فضامیں اڑتے دیکھ کر جیرت سے انجھل پڑے۔۔۔۔۔انہیں اپنی آئکھوں پر یقین نہ آرہا تھا کہ عمران اور خاص طور پر سر داور ایس خطرناک سچو کشن میں ایسامذاق بھی کر سکتے ہیں۔

لیکن سر داوراسی طرح مشین پر جھکے ہوئے تھے جب کہ عمران اب کھٹر کی کی چو کھٹ پر چڑھ گیا تھا۔۔۔۔۔۔اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا۔

"گو۔"۔۔۔سر داور کی چیخی ہوئی آ واز سنائی دی اور عمران نے ایک کمجے کے لیے مڑا پنے ساتھیوں کی طرف دیکھااور دوسرے لمجے اس نے بار ھویں منزل سے نیچے سڑک پر چھلا نگ لگادی۔۔۔۔۔۔اس کے حلق سے ایک کرب ناک اور زور دار چیخ نکلی تھی اور پھریہ چیچے گہرائی میں گم ہوتی چلی گئی۔

سیرٹ سروس کے ممبران اور خاص طور پر جولیاکا جسم تو یوں سن ہو گیاتھا جیسے ان کے جسموں میں دوڑتا ہوا خون ایکا خت منح بند ہو کررہ گیا ہو۔۔۔۔۔عمران اس طرح خود کشی بھی کر سکتا ہے۔ یہ تووہ سوچ بھی نہ سکتے تھے لیکن سب کچھ ان کے سامنے ہوا تھا اور عمران کی نیچے سڑک کی طرف جاتی ہوئی چیخ ان کے کانوں میں اب تک گونج رہی تھی۔۔۔۔۔۔اوران سب کی آئکھیں بے اختیار بند ہو تیں گئیں۔

اب لا شعوری طور پر وہ اس د ھاکے کے انتظار میں تھے جو عمران کے بار ھویں منز ل سے سڑک پر گرنے سے پیدا ہو ناتھا۔۔۔۔۔۔اور جس کے بعدان کا

ہنستا مسکراتاسا تھی۔۔۔۔۔ان کادوست ہمیشہ کے لیےان سے جدا ہو جاناتھا۔

\*\*\*\*\*

کیمرے میں محفوظ کرناچا ہتا ہو۔

"اٹھیک ہے سر داور۔۔۔۔۔ آپ مشن شر وع کیجیئے۔ میں ذراماسک میک اپ کرلوں۔ورنہ برونو مجھے دیکھتے ہی بہچان جائے گا۔۔۔۔۔۔ عمران نے بیچھے بلتے ہوئے کہا۔

اور سر داور سر ہلاتے ہوئے مشین کی اپر ٹینگ بوزیشن میں آگئے۔۔۔۔۔جبکہ عمران نے جلدی سے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک پتلا ساماسک نکالااور اسے سراور چبرے

پر چڑھاناشر وع کر دیا۔ ماسک چڑھاکراس نے ہاتھوں سے سراور چہرے کو تھیتھیایا۔۔۔۔۔اور چندہی لیجوں میں اس کے چہرے کی ساخت اور بالوں کا انداز اور ان کارنگ تبدیل ہو چکا تھا۔۔۔۔۔اب اسے بطور عمران کوئی بھی نہ بہچان سکتا تھا۔

اعمران۔۔۔۔۔ آخرتم کیا کرناچاہتے ہو۔ "۔۔۔ پیچھے سے جولیا سے جب اس قدر ہولناک سسپنس برداشت نہ ہو سکاتووہ آخر کاربول ہی پڑی۔

"میں آج کل شعبدہ بازی سیکھ رہاہوں اور سر داور میر ہے استاد ہیں۔۔۔۔۔ میں نے سوچا بیہ موقع پہلیسٹی حاصل کرنے کے لیے بہت اچھاہے کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا یا جائے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ "۔۔۔ عمران نے بڑے مطمئن کہجے میں کہااور سر داور کی طرف مڑگیا۔۔۔۔۔۔جوابھی تک مشین پر جھکے ہوئے سخے۔

"ریڈی سر۔"۔۔۔عمران نے کہا۔

"ہاں۔"۔۔۔سر داور نے کہااور مشین کی سائیڈ میں لگا ہواایک بٹن د بادیا۔ مشین میں ایک زور دارسی گونج سی پیدا ہوئی اور دوسرے لمحے مشین کے سامنے کے رخ ایک جھوٹی سی کھٹر کی کھلی۔۔۔۔۔۔اور پھراس میں سے ایک سفیدر نگ کا کبوتر پھڑ پھڑ اتا ہوا باہر نکلا۔اور تیزی سے کھڑ کی سے باہر نکل کر فضامیں پرواز

ر ہی تھیں۔ تاکہ خطرے کی صورت میں وہ فوری ایکشن میں آ جائے۔ویسے وہ دل ہی دل میں بیہ پختہ فیصلہ کر چکاتھا۔۔۔۔۔کہ اگراسے قابو کرنے بامارنے کی کوشش کی گئی تووہ ہر صورت کیپسول توڑدے گا۔۔۔۔۔کیونکہ اس کے خیال کے مطابق جیگر فال کے سپیشل ایجنٹ کی جان کی قیمت پاکیشیا کے لاکھوں افرادسے زیادہ قیمتی تھی۔۔۔۔۔اورا گراہے قتل کیاجائے گاتو پھر پاکیشیا کواس کی جان کے بدلے میں ا پنے لا کھوں افراد بھی موت کی جھینٹ چڑھانے ہی ہوں گے۔۔۔۔۔ شرائط کی پیکمیل کے اعلان کے باوجودا بھی تک ان پر عمل در آمد کے کوئی آثار نظرنہ آرہے تھے۔۔۔۔۔اس نے میگافون پر چیج جیج کر جلداز جلد ہیلی کا پٹر مہیا کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔ لیکن ہر باراسے یہی بتایاجاتا کہ اس کی شرائط کی شکیل کے لیے انتظامات کئے جارہے ہیں۔۔۔۔۔۔ جیسے جیسے وقت گزر تا جارہا تھا۔ برونو کے جسم میں بے چینی کی لہریں زیادہ رفتارسے دوڑنے لگ گئیں تھیں۔۔۔۔۔اس کی چھٹی حس بار باراس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجار ہی تھی۔ لیکن بظاہر اسے کو ئی خطرہ نظر نہ آرہا تھا۔۔۔۔۔۔ینچے سڑک پر بولیس اور انٹیلی جنس کی گاڑیاں تھلونوں کی طرح حرکے کرتے نظران رہی تھیں۔اس کے علاوہ کوئی ٹریفک نہ تھی۔۔۔۔۔البتہ ٹیلی ویژن کے کیمرے صاف نظر آرہے تھے۔لیکن وہ اپنی جگہ مطمئن تھا۔ کہ جب ک اس کے ہاتھ بلیو کیبسول ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔وہ ہر

طرح سے محفوظ تھا۔اوراسے بیہ بھی معلوم تھا کہ اگرلانگ رینج رائفل سے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی تب بھیاس کے پاس اتناوقت ضرور بات جیت جائے گا کہ وہ کیپسول کو نگر سے ٹکر اکر توڑ سکتا تھا۔۔۔۔۔ یا گروہ اس کے ہاتھ سے جیموٹ جائے تو پھر اتنی بلندی سے نیچے سڑک پر گر کر ٹوٹنے سے اسے کوئی نہ بچاسکتا تھا پھر نیچے جال بھی نہ تانے گئے تھے۔۔۔۔۔۔۔اس کا مطلب تھا کہ ان کا کوئی آدمی اس

برونونے جب سے شرائط کی تعمیل کااعلان سناتھااس کا چہرہ خوشی سے کھل تھاتھا۔۔۔۔۔اباسے اپنی منزل نزدیک نظر آرہی تھی۔ برونوپہلے تواپنے طور پر سرحد پار کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ر ہا۔۔۔۔۔لیکن سیکرٹ سروس کسی بھوت کی طرح اس سے چمٹ گئی تھی۔وہ ہوٹل میں بھی بہنچ گئے اور پھر وہاں سے وہ نجانے کس طرح مس الماس کے کمرے تک بھی آپنچے۔۔۔۔۔اور وہاں سے نگلتے ہوئے اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کاان کے چنگل سے نکلنا محال ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیااور میگافون بھی اتفاق سے اس کی جیب میں آگیا تھا۔اس

کئے اس نے نیا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔اسے معلوم تھا کہ اس کی دھمکی کے بعد حکومت اس کے سامنے سر جھکانے پر آخر کار مجبور ہو جائے گی۔۔۔۔۔ کیوں کہ کوئی بھی حکومت اپنے لا کھوں افراد کی زند گیوں کو داؤپر نہ لگاسکتی تھی۔اور پھراس نے شر ائط بھی سوچ سمجھ کرہر طرح سے احتیاط کے پہلوسوچ کر بتائی تھیں۔۔۔۔۔اس نے گیس ماسک اورٹر انسمیٹر اس لیے طلب کیا تھا کہ اسے خطرہ تھا کہ اسے جہاز میں بے ہوش کیا جاسکتاہے۔۔۔۔۔ گیس ماسک پہننے کے بعد اس قشم کاہر خطرہ ختم ہو جائے گا۔ٹرانسمیٹر سے وہ چیف باس کو موجو دہ صورت حال بتا کر انہیں کہنا جا ہتا تھا کہ ایسی صورت حال میں سر حدیار کرنے اور د وسرے ملک میں پہنچتے ہی اس کی اور بلیو کیپسول کی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا جائے۔۔۔۔۔اور بلڈ نگ سے ائیر پورٹ وہ اس لیے جانا جا ہتا تھا۔ تاکہ جلد از جلدیہاں سے فرار ہو سکے۔۔۔۔۔ کیوں کہ اسے معلوم تھا کہ بلڈنگ کے جھبکے میں موجوداس پر کسی بھی انداز میں حملہ کیا جاسکتا ہے۔۔۔۔۔جھولا اس نے اس لیے طلب کیا تھاتا کہ وہ شہر سے نز دیک اور ہیلی کا پٹر سے دور رہے۔ تا کہ کیپسول کھولنے یا توڑنے کی دہشت تلوار بن کر حکومت کے سرپر کٹکتی رہے۔

اس کے باوجود وہ پوری طرح مستعداور چو کنا تھا۔اوراس کی تیز نظریں سرچ لائت کی طرح ہر طرف کا جائزہ

اچانک اس کے اس ہاتھ پر جس میں اس نے بلیو کیبسول پکڑر کھاتھا۔ کسی نے زور دار جھپٹامارا۔۔۔۔۔۔ چونکہ برونو گرنے والے کی طرف متوجہ تھا۔ اس لیے کیبسول پر اس کی گرفت عام حالات کی طرح سخت نہ رہی تھی۔۔۔۔۔۔اچانک جھٹکا لگتے ہی ہے اختیار اس کی مٹھی کھلی اور بلیو کیبسول اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے سڑک کی طرف

گرنے لگا۔اس کمجے سفیدر نگ کے کبوتر نے بجلی کی سی تیزی سے غوطہ لگایا۔۔۔۔۔اور دوسر ہے کمجے وہ سٹرک کی طرف گرتے ہوئے خوف ناک کیبیسول کواپنے پنجوں میں دباچکا تھااور قلا بازیاں کھاتاہوا تیز رفتاری سے واپس سامنے والی بلڈنگ کی کھڑکی کی طرف اڑتا چلاگیا۔

ادھر جو آدمی سامنے والی بلڈنگ کی انتہائی بلندی سے پنچے گراتھا۔۔۔۔۔زمین کے قریب بہنچے ہی اس کا ہاتھ فضامیں بلند ہوا۔ اور پھر ایک زور دار دھا کہ ہوااور دوسرے لمجے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کسی پیتا لیستول نما آلے میں ایک غبارہ ساباہر فکا۔۔۔۔۔۔اور ایک لمجے میں فضامیں کسی پیراشوٹ کی طرح پھیلتا چلا گیا۔ اس آدمی کے جسم کوایک زور دار جھٹکالگا۔ اور اس کے گرنے کی رفتاریکاخت کم ہوگئ۔۔۔۔۔۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی سڑک پر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے وہ اتنی بلندی سے گرنے کی بجائے سیڑھیاں اتر کرنیچے سڑک پر جا کھڑا ہوا ہو۔۔۔۔۔۔ پیراشوٹ نماغبارہ ابھی تک فضامیں لہر اربا تھا۔ اس آدمی کا ہاتھ ابھی تک فضامیں بلند تھا۔

برونو جیرت سے بت بنا کھڑا کا کھڑارہ گیا۔اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا
ہے۔۔۔۔۔۔۔کیبسول جس کے بل پروہ اپنی شر ائط منوار ہاتھا۔وہ کیبسول جس کے اندر لا کھوں افراد کی
در دناک موت چھی ہوئی تھی اس کے ہاتھوں سے غائب ہو چکا تھا۔۔۔۔۔۔اور وہ یوں خالی ہاتھ کھڑا تھا
جیسے جوئے کی بازیمیں وہ اپنی یو نجی تو کیا اپنی زندگی تک ہار گیا ہو۔

پر قابو پانے کے لیے بلڈ نگ پر نہیں چڑھ رہا۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایسی صورت میں یقینا نیچے جال لگایا جاتا۔ یہ ایک فطری اور لاشعوری عمل تھا۔

لیکن ان سب باتوں کے باوجود جیسے جیسے وقت گزر تاجار ہاتھااس کے جسم میں نامعلوم سی بے جینی بڑھتی جا رہی تھی۔۔۔۔۔۔۔اسے ایسامحسوس ہور ہاتھا جیسے کسی بھی لمحے کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن کیا ہونے والا ہے۔اس کا کوئی پیتہ نہ تھا۔اور نہ ہی کچھ ہونے کے بظاہر آثار نظر آرہے تھے۔

اور پھراچانک اس کی تیز نظریں سامنے والی بلڈنگ کے ایک کمرے کی کھڑ کی پرپڑیں جہاں ایک کیمرہ نصب تھا۔اور کوئی شخص کھڑ کی کے ساتھ کھڑا تھا۔۔۔۔۔۔اس نے نظریں ہٹالیں۔ کیونکہ وہ یہی سمجھا تھا کہ ٹیلی ویژن والے زیادہ واضح عکاسی کے لیے اس کے مقابل کیمرہ لائے ہوں گے۔۔۔۔۔۔۔اسے اس کی برواہ نہ تھی کہ ٹیلی ویژن والے کہاں کیمرہ لگاتے ہیں۔

اس نے او هر اُد هر دیکھناشر وع کر دیا۔ اور ایک بار پھر میگافون پر چیچ کر ہیلی کاپٹر لانے کے لیے کہا۔۔۔۔۔۔۔ ابھی وہ میگافون پر بول رہاتھا کہ اس نے سامنے والی بلڈ نگ سے ایک کبوتر کو پھڑ پھڑا کر باہر فکتے اور پھر فضامیں پر واز کرتے دیکھا۔ کبوتر قلا بازیاں کھاتا ہوا فضامیں بلند ہوتا چلا گیا۔۔۔۔۔۔۔ اور پھر آسان پر اس کی بلڈ نگ کے اوپر جاکر وہ اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔۔۔۔۔ برونو نے ایک بار پھر آسان پر ادھر اُدھر دیکھاوہ جھولے والے ہیلی کاپٹر کا انتظار کر رہاتھا۔ کہ اچانک ایک زور دار چیخ اس کے کانوں میں پڑی۔۔۔۔۔۔ اور دو سرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔ جب اس نے سامنے والی بلڈ نگ کی انتہائی بلندی سے کسی آدمی کو ینچے سڑک پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اور صرف وہ نہیں ارد گرد موجود ہر شخص اس آدمی کو اس طرح اچانک انتہائی بلندسے گرتے دیکھ کر سب کچھ بھول بھال کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔

اس کم برونو کے کانوں میں پھڑ پھڑا ہٹ کی آ واز سنائی دی۔۔۔۔۔۔۔اور پھر اس سے پہلے کہ وہ پچھ سمجھتا۔

کو کم کیا۔ اور دوسرے کمحے انتہائی تیزر فباری سے نیچے گرتاہوااس کا جسم جھٹکے سے رک گیا۔۔۔۔۔۔اور
اس کی رفباریکاخت نہ ہونے کے برابررہ گئی۔اوریوں ایک بازو کے بل نیچے گرتا گیا جیسے کسی نے اسے پکڑ کر
نیچ کھڑا کر دیاہو۔۔۔۔۔۔اس کا ایک ہاتھ ابھی تک فضامیں اٹھاہوا تھا۔ اور غبارہ نما پیراشوٹ فضامیں لہرا
رہا تھا۔۔۔۔۔۔ار د گرد کے لوگ اس جیرت انگیز اور اچپانک واقعے کی دیکھ کریوں دم بخود تھے جیسے کسی
حادو گر

نے انہیں جادو کی چھڑی گھماکر مجسموں میں تبدیل کر دیاہو۔ عمران کا چہرہ اس کھڑ کی کی طرف اٹھا ہوا تھا جہال سے کو دا تھا۔ اور اس لمحے اسے کھڑی میں سے ایک شعلہ ساچ بگتا ہوا دکھائی دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جس چھکے میں ہرونو کھڑا تھا وہاں سے ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی۔۔۔۔۔۔اور دوسرے لمحے ہرونوایک زور دار جھڑکا کھاکر چھکے کی پچھلی دیوار سے ٹکر ایااور پھروہ منہ کے بل آگے کو جھکتا ہوا چھکے کی پنچی دیوار پر گرا۔۔۔۔۔۔اس کے دونوں ہاتھ نیچے کی طرف لٹکے۔اس کا جسم آگے کو یوں جھکا جیسے وہ سرکے بل نے سڑک پر آگرے گا۔۔۔۔۔۔لیکن پھراس کا جسم رک گیا۔ کیونکہ اس کے ہیر پچھلی دیوار کی جڑکے ساتھ اٹھ کر گئے تھے۔

برونو کو یوں جھٹکا کھاکر گرتے دیکھ کر وہاں ارد گرد موجو دہر شخص خوف کی شدت سے بری طرح چیخ پڑا۔۔۔۔۔۔۔کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ میں موت کا کیپسول ہے۔اور ظاہر ہے اس طرح گرنے کی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ سے نکل کرنیچے سڑک پر آگرے گا۔۔۔۔۔۔اور پھر اس کا ٹوٹ جانا یقینی ہے۔اور اس کے ٹوٹنے کے بعد جو ہونا تھاوہ ان سب کو معلوم تھا۔

"ہرامیر اشعبدہ کامیاب رہا۔۔۔۔۔وکٹری فار پاکیشیا۔"اچانک عمران کے حلق سے ایک زور دار نعرہ بلند ہوا۔ \*\*\*\*\*

عمران نے ایک زور دار چیخی ارتے ہوئے بار ہویں منزل کی کھڑ کی سے چھلانگ لگائی۔۔۔۔۔۔اوراس کا جسم انتہائی تیزی سے نیچے گہرائی میں گرنے لگا۔ چند کمحوں کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے حواس اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہوں۔ لیکن اس نے سر کو جھٹکا دے کر اپنے آپ کو سنجال لیا۔۔۔۔۔۔اس کا جسم کسی لاش کی طرح نیچے گررہاتھا۔اور نیچے موجود سڑک تیزی سے اس کی پانی بہاتی ہوئی آئھوں کے سامنے تھیلتی جارہی تھی۔۔۔۔۔۔اور پھر اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وہ زمین سے سو گزکے فاصلے پر پہنچ گیا ہے۔ جارہی تھی۔۔۔۔۔۔۔اور پھر اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وہ زمین سے سو گزکے فاصلے پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے جیب میں ڈالے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی نال کاریوالور تھاجو باہر آگیا۔۔۔۔۔۔۔اس

کاہاتھ رایوالور کے دستے پر مضبوطی سے جماہوا تھا۔اورا نگلی اس کے ٹریگر پر موجود تھی۔۔۔۔۔ینچ گرتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت کو ہر لحاظ سے مضبوط رکھا تھا۔ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس گرفت پر اس کی موت اور زندگی کا انحصار ہے۔۔۔۔۔۔ چنانچہ ریوالور کے باہر نکا لتے ہی اس نے ٹریگر پر جمی ہوئی انگلی کو زور سے حرکت دینے میں اپنی پوری قوت ادادی صرف کرنی پڑی۔۔۔۔۔۔اور جیسے ہی اس کی انگلی نے حرکت کی ایک زور دار دھا کہ ہوااور ریوالور کی نال سے ایک غبارہ ساکھل کر ہوا میں کسی پیراشوٹ کی طرح پھیلتا چلاگیا۔۔۔۔۔۔۔ جس کی رسی ریوالور کی نال سے ایک غبارہ ساکھل کر ہوا میں کسی پیراشوٹ کی طرح پھیلتا چلاگیا۔۔۔۔۔۔۔ جس کی رسی ریوالور کی نال کے اندراب بھی موجود تھی۔غبارے کے باہر نگلتے ہی اس کے جسم اور خاص طور پر اس کے ہاتھ کو اسے زور سے جھٹا کا گا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا بازو کندھے کے جوڑ سے علحیدہ ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔۔لین اس نے اپنے جسم کو سیکڑ کر اس جھٹلے کی شدت بازو کندھے کے جوڑ سے علحیدہ ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔لین اس نے اپنے جسم کو سیکڑ کر اس جھٹلے کی شدت

اور سر سلطان اسے جھوڑ کر تیزی سے بولیس جیپ کے ساتھ کھڑے ایک انسپٹر کی طرف لیکے۔۔۔۔۔۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے میگافون جھیٹ لیا۔

اننوش ہو جاؤ۔۔۔۔۔ باکیشا کے لوگوخوشیاں مناو۔اب خطرہ دور ہو چکاہے۔ہمارے ملک کے عظیم
انسان نے اپنی جان پر کھیل کرنہ صرف مجرم کو قابو کر لیاہے بلکہ وہ خو فناک کیپسول بھی اب محفوظ ہاتھوں
میں پہنچ چکاہے۔۔۔۔۔سلام کرو۔۔۔۔۔سلام
کرو۔۔۔۔۔ اسر سلطان نے جذبات سے پر لہجے میں کہا۔

اوران کی اوز میگافون پر جیسے ہی فضامیں پھیلی ہر طرف خو شیوں سے بھرے ہوئے نعرے گو نجنے لگے۔۔۔۔۔۔خوف کی شدت سے زر دچہرے مسرت سے جگمگانے لگے۔

اور سر سلطان مائیک چھوڑ کر تیزی سے واپس عمران کی طرف بڑھے جو بڑا معصومانہ چہرہ لئے یوں کھڑاایک ایک کود مکھ رہاتھا جیسے کوئی دیہاتی بچہ پہلی بار میلے میں آیا ہو۔۔۔۔۔اور ایک ایک چیز کو جبرت اور تعجب سے آنکھیں بچاڑے دیکھ رہا ہو۔

اليه سب ہواكيسے۔ الـــ سر سلطان نے مسرت سے چیختے

ہوئے کہا۔

اسی لمحے سرر حمان اور دوسرے اعلی حکام بھی عمران کے گرداکٹھے ہوگئے۔۔۔۔۔۔سرر حمان کے چہرے پر متضاد کیفیات نمایاں کر چہرے پر متضاد کیفیات نمایاں کر دی تھیں۔

"بپ۔۔۔۔۔۔ پین میں کھڑ کی میں کھڑ اتماشاد مکھ رہاتھا کہ کسی کم بخت نے مجھے وہاں سے دھکادے دیا۔وہ تو

اوراس کے ساتھ ہی اس نے غبارے والا پستول ہاتھ سے چھوڑ دیا۔۔۔۔۔اور غبارہ ریوالور کولے کر تیزی سے فضامیں بلند

ہوا۔ عمران نے ریوالور چھوڑتے ہی بجلی کی سی تیزی سے ماسک چبرے سے ہٹادیا۔۔۔۔۔۔اور عمران کے نعرے نے خوف سے چیخیں مارتے ہوئے انسانوں پر انو کھار دعمل کیا ہے۔ کہاں وہ خوف سے چیخ رہے سے شھے۔۔۔۔۔اوراب یکلخت خاموش ہو کر عمران کودیکھنے لگے۔

الک۔۔۔۔۔کیا ہوا۔۔۔۔وہ کیپسول۔"۔۔۔ قریب ہی موجود سر سلطان ماسک ہٹتے ہی عمران کا چہرہ دیکھ بو کھلا کر چیخ پڑے۔

"وہ کیبسول محفوظ ہے۔۔۔۔۔۔سر داور کے پاس۔ان کے مشینی کبوترنے کام د کھادیا ہے۔۔۔۔۔۔ اور برونو سکندر کی طرح خالی ہاتھ وہ سامنے چھپکے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور درس عبرت دے رہاہے۔" عمران نے بلند آ واز سے کہا۔

پہلے تو سر سلطان اور ارد گرد موجود لوگوں کو عمر ان کی بات پریقین نہ آیا۔۔۔۔۔ مگر جب انہوں نے واقعی برونو کے دونوں لٹکے ہوئے ہاتھوں کو خالی دیکھا۔اور کیپسول اب تک نیچے بھی نہ گراتھا۔ توسب سے پہلے سر سلطان اپنی جگہ سے اچھلے اور پھر دوڑتے ہوئے وہ عمر ان سے لیٹ گئے۔

"تم عظیم ہو۔۔۔۔۔ تم عظیم ہو۔۔۔۔ تم عظیم ہو۔ "سر سلطان کے منہ سے بے اختیار ایک ہی فقرہ نکل رہا تھااور ان کی آئکھوں سے نجانے کس جذبے کی وجہ سے مسلسل آنسوٹیکنے لگے۔

"ارے ارے ۔۔۔۔۔ ٹیبڑی سن

رہے ہیں۔ انہیں پتا چلا کہ میں نے ان کار کھا ہوا نام بدل دیا ہے تو کھویڑی پلیلی کر دیں گے۔ ''۔۔۔عمران نے اپنے آپ کو جھڑاتے ہوئے رودینے والے لہجے میں کہا۔

لیے میں نے چھلا نگ لگائی تھی ہے آپ لے <sup>لیہ</sup> عمران نے بدکتے ہوئے کہا۔اور کیپسول سر سلطان کے ہاتھ میں پکڑادیا۔

نعرے لگاتا ہوا مجمع اسی طرف اکٹھا ہور ہاتھا جد ھریہ سب لوگ موجود تھے۔۔۔۔۔لیکن پولیس نے مجمع کو قریب آئے ہے۔ روک دیا۔

اوراب ٹیلی ویژن کیمرے انہیں فوکس کئے ہوئے تھے۔ اسی کمبے ٹیلی ویژن کمنٹیٹر وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مائیک تھا۔ جناب۔۔۔۔۔۔جناب۔۔۔۔۔ جناب۔۔۔۔۔۔ منٹیٹر نے کاس حیرت انگیز واقعے کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ وضاحت فرمادیں۔۔۔۔۔ کمنٹیٹر نے بڑے مؤد بانہ انداز میں کہا۔

"میں بتاناہوں۔"۔۔۔سر داور نے کہا۔اور پھرانہوں نے مختصر بتاناشر وع کر دیا۔ کہ کس طرح عمران ان
کے پاس پہنچا۔اور اس نے مجر م پر قابو پانے اور اس سے خو فناک کیپیسول حاصل کرنے کا منصوبہ
بنایا۔۔۔۔۔۔۔جیرت انگیز اور خو فناک منصوبہ۔

سب سے بڑامسلئریہ تھاکہ مجرم کی توجہ آخر کس طرح چند کمحوں کے لیے اس کیپسول سے ہٹائی
جائے۔۔۔۔۔۔اس طرح کہ اسے شک بھی نہ پڑے۔ کیونکہ مجرم اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرچکا تھا۔
چنانچہ ہم نے منصوبے کے مطابق کمپیوٹر کئڑول مشین کوایک ٹیلی ویژن کیمرے میں بدل دیا۔۔۔۔
تاکہ مجرم اگراسے دیکھے توٹیلی ویژن کیمرہ سمجھے۔اس کمپیوٹر میں مشینی کبوتر بند تھا۔ جس کواس کمپیوٹر سے
کنڑول کیا جاتا تھا۔۔۔۔۔۔ چنانچہ وہ مشین سامنے والی بلڈنگ میں رکھ دی گئی۔اور میں نے مشین کا
کنڑول سنجال کر مشینی کبوتر کوشوٹ کیا۔جو کنڑول کی وجہ سے اصل کبوتر کی طرح فضا میں اڑتا چلا
گیا۔۔۔۔۔۔ کبوتر چوں کہ بظاہر عام کبوتر تھا۔ اس لیے مجرم نے اسے نظر انداز کر دیااور میں نے کبوتر کو
گھیک اس چھپکے کے اوپر پہنچادیا جس کے نیچے مجرم کیپسول پکڑے کھڑا تھا۔اوراب مجرم کی توجہ اس کیپسول

میری جیب میں غبارے والا پستول تھا۔۔۔۔۔۔ جو میں نے چیو نگم کے دس پیکٹ اکٹھے خرید نے پر انعام میں حاصل کیا تھابس وہ میں نے چلادیا۔۔۔۔۔ مم۔۔۔۔۔ مم۔۔۔۔۔ ممہدی۔" عمران نے بڑے بو کھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اور اس طرح آئکھیں جھکالیں جیس کسی بچے کوٹافیاں چراتے ہوئے اچانک پکڑ لیا جائے تو وہ نظریں جھکالیتا ہے۔

"احمق آدمی۔۔۔۔۔کیاضرورت تھی بارھویں منزل سے چھلا نگ لگانے کی۔۔۔۔۔اگرمر جاتے تو۔"۔۔۔اچانک سررحمان نے غصیلے لہجے میں کہا۔

الٹے۔۔۔۔۔ ٹیڈی۔۔۔۔۔ اتنی اونجی سیڑھی نہیں ملی تھی ایمان سے میں نے بہت ڈھونڈی تھی۔۔۔۔۔ مجبوری تھی ڈیڈی۔ اعمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ اور سرر حمان شاید زندگی میں پہلی بار مسکرانے مجبور ہوگئے۔

اسی کھے سر داور تیز تیز قدم اٹھاتے قریب آتے د کھائی دیئے۔

الگذشوعمران۔۔۔۔۔ گذشو۔۔۔۔۔ تم واقعی عظیم ہو۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی شخص اس قدر جرات بھی کر سکتاہے۔ "سر داور نے قریب آکر کہااور انہوں نے عمران کو گلے لگالیا۔

"استاد جی۔۔۔۔۔میر اانعام۔۔۔۔۔ آخر شاگردوں کو استاد انعام بھی دیا کرتے ہیں۔"۔۔عمران نے بڑے معصوم سے کہجے میں کہا۔اور سر داور بے اختیار ہنس پڑے۔

"ہاں۔۔۔۔۔۔ تہمیں انعام ملے گا۔۔۔۔۔۔ ضرور ملے گا۔۔۔۔۔ یہ لواپنا انعام۔ "۔۔۔ سرداور نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔اور دوسرے لمحے وہی خو فناک بلیو کیپسول انہوں نے جیب سے نکال کر عمران کے ہاتھ برر کھ دیا۔۔۔۔۔ وہی کیپسول جس میں لا کھوں افراد کی موت چھپی ہوئی تھی۔

"ارے باپ رہے ہیں۔۔۔۔۔اس قدر خو فناک انعام۔۔۔۔۔ارے ارے۔۔۔۔۔اس

سے غلطی بھی ہوسکتی تھی۔ تو پھراس کا کیا نتیجہ نکلتا۔۔۔۔۔کیاآپ نے اس پر غور کیا تھا۔"۔۔ کمنٹیٹر نے کہا۔

"بے پہلو بھی پہلے سے ہمارے ذہن میں تھا۔۔۔۔۔ آپ بیہ نہ بھو لیئے کہ وہ اصل کبوتر نہیں تھابلکہ مشینی کبوتر تھا۔ اس کے پنجوں کے اندر خلامیں وہ مادہ بھر اگیا تھا۔۔۔۔۔ جس وقت اس نے جھپٹا مارا۔ اس وقت وہ مادہ اس کے پنجوں کے اندر خلامیں وہ مادہ بھیلا تھا۔ لیکن جب کیبسول ہاتھ کی گرفت سے نکلا۔ طے شدہ بلا ننگ کے تخت کمیبوٹر نے وہ مادہ پنجوں پر پھیلادیا۔ "۔۔۔ سر داور نے کہا۔

"اور صاحب۔۔۔۔۔۔اس مادے کے باوجود آپ نے کبوتر کے پنجوں سے وہ کیبسول کیسے نکال لیا۔۔۔۔۔کیااس ردعمل کی وجہ سے کیبسول کے ٹوٹے کا خطرہ نہ تھا۔ "۔۔۔ کمنٹیٹر نے کہا۔ الکمبیوٹر کا بٹن آف کر کے وہ کیبسول لیاجاسکتا ہے۔اور میں نے یہی کیا۔ یہ توسادہ سی بات ہے۔"۔۔۔

سے ہٹانے کے لیے عمران نے اپنے خو فناک منصوبے پر عمل شروع کیا۔۔۔۔۔اس نے بار ھویں منزل کی کھٹر کی سے یوں نیچے چھلا نگ لگادی جیسے وہ بلندی سے گراہو۔۔۔۔۔انسانی فطرت کے مطابق عمران کو یوں چیج کرنیجے گرتے دیکھ کر مجرم کی توجہاس طرف ہو گئی اور کیپسول پراس کی گرفت ڈھیلی پر گئی۔۔۔۔۔اور میں نے اسی کمھے چھیکے سے اوپر پر واز کرتے مشینی کبوتر کو کمپیوٹر کے ذریعے کنڑول کرتے ہوئے مجرم کے اس ہاتھ پر جس میں کیپسول موجود تھا جھٹکادیااور مشینی کبو ترنے اس ہاتھ پر جھپٹا مارا۔۔۔۔۔چونکہ مجرم گرتے ہوئے عمران کی طرف متوجہ تھااس لیے جھٹکا لگنے سے سے کی گرفت کیپسول پرسے ختم ہو گئی۔اور کیبیںد ول اس کے ہاتھ سے نکل کرینچے گرا۔۔۔۔۔ میں نے کبوتر کو غوطہ دیا۔اور دوسرے کہمے کبوترنے نیچے گرتے ہوئے کیپسول کو پنجوں میں دبایااور پھر بجلی کی سی تیزر فتاری سے واپس اڑتا ہواوہ میرے پاس پہنچ گیا۔۔۔۔۔۔اور میں نے اس کے پنجوں سے کیپسول حاصل کر کے جیب میں ڈال لیا۔ یہ وہی لمحہ تھاجب عمران کے قدم زمین پر لگے تھے۔۔۔۔۔ کیو نکہ اس کی جیب میں پیرا شوٹ فائر ریوالور تھا۔اوراس کی چھلا نگ کے بعداس کی زندگی یاموت کاانحصاراس ریوالور کے بروقت فائر پر تھاجواس نے کردیا۔۔۔۔۔اور غبارے نماجدید ترین پیراشوٹ نے زور دار عمل کے ذریعے اس کی ر فنار کو کم کیااور وہ یوں زمین پراتر گیا جیسے وہ سیڑ ھیاں اتر کرنیچے آیا ہو۔

کیپسول حاصل کرتے ہی منصوبے کے مطابق میں نے ہیلیم گیس

کافائر برونوپر کیاجوپہلے پھر کمپیوٹر فائر نگٹارگٹ پر تھا۔اس گیس کے فائر سے برونو بے ہوش ہو کر چھبکے میں گرگیا۔۔۔۔۔۔اوراب کیپسول محفوظ ہاتھوں میں ہے اور مجرم بھی۔"۔۔۔ سر داور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"لیکن سر داور صاحب۔۔۔۔۔اگرآپ کامشینی کبوتراس کیپسول کواپنے پنجوں میں نہ دیاسکتا۔ آپ

مجھے بھی نوکری مل سکتی ہے آپ کی طرح یہ چھوٹاسامائیک اٹھاکر سوال کرنے کی۔۔۔۔۔ایمان سے سوچ سوچ کر آپ سے اچھے نہیں تو آپ جیسے سوال ضرور کر لیاکروں گا۔"۔۔۔عمران نے احتقانہ انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا۔

"نہیں۔۔۔۔۔ان کا کوئی تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں۔ بیہ توسنر ل انٹیلی جنس ڈائر یکٹر سرر حمان کی طرف حب کے صاحبزادے ہیں اور شوقیہ فن کار ہیں۔"۔۔۔ سر سلطان نے قریب کھڑے سرر حمان کی طرف اشارہ کر تر ہوئے کہا

"اوہ۔۔۔۔۔مبارک ہو جناب۔۔۔۔۔آپ کے صاحبزادے نے حیرت انگیز کارنامہ سرانجام دیا ہے۔"۔۔ کمنٹیٹر نے فوراہی سررحمان سے مخاطب ہو کر کہا۔

المیرے خیال میں اب تمام وضاحت ہو چکی ہے۔ اب چلناچا میئے۔ "۔۔۔ سر سلطان نے کہااور کمنٹیٹر شکریہ

اداکر کے واپس مڑ گیا۔ اور سر سلطان اور سر رحمان اور دیگر اعلیٰ حکام اپنی اپنی کاروں کی طرف بڑھ

گئے۔۔۔۔۔۔اور عمران اسی طرح ایک ایک کو جاتے ہوئے یوں دیکھتار ہاجیسے اسے یہ تو قع ہی نہ ہو کہ

اس کے اس عظیم کارنامے کی بس اتنی ہی تعریف ہو گی اور پھر سب چلے جائیں گے اسے اکیلا چھوڑ

کر۔۔۔۔۔سر داور بھی سر سلطان کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔

کر۔۔۔۔۔ سر داور بھی سر سلطان کے ساتھ ہی چلے گئے تھے۔

"ارے وہ میر اانعام ۔۔۔۔۔ارے کچھ رقم تودیتے جاؤ۔ سوپچاس روپے ہی سہی۔"۔۔۔عمران نے اونے لہجے میں کہا۔اور پھریوں مایوس ہو کرواپس مڑا جیسے اس کے کارنامے کی کسی نے قدر ہی نہ کی ہو۔ "عمران صاحب۔"۔۔۔اسی کمچے صفدرکی آ واز سنائی دی۔

سر داور نے کہااور کمنٹیٹر جھینپ گیا۔

"لیکن عمران صاحب اگر پیراشوٹ باندھ کر کودتے تو کیااس طرح رسک کم نه کیا جاسکتا تھا۔"۔۔۔ کمنٹیٹر نے اب دوسرے رخ پر بات شروع کی۔

"آپ مجرم کی ذہانت اور عیاری کو نہیں جانے۔عمران جانتا ہے۔۔۔۔۔۔ اگر پیراشوٹ باندھ کر کو داجاتا تو وہ ایک لہجے میں سب کچھ سمجھ جاتا۔۔۔۔۔۔ کیو نکہ اس نے پیراشوٹ کو کمر پر بندھے ہوئے چیک کرلینا تھا۔ اس لیے عمران نے بیر سک لیا۔ اس رسک کے بغیر اس مجرم کو ڈائ نہ دیا جاسکتا تھا۔ "۔۔۔ سر داور نے کہا۔

"ا گرعمران صاحب بروقت وہ ریوالور فائرنہ کر سکتے۔ یاعین وقت پر وہ ریوالور دھو کہ دے جاتا یاعمران حب راستے میں ہی ہے ہوش ہو جاتے تو۔۔۔۔۔۔"۔۔۔ کمنٹیٹر نے کہا۔

"تواس وقت عمران کی ہڈیوں اور گوشت کا ملغوبہ سڑک پر بکھر اہوا نظر آرہا ہوتا۔"۔۔۔ سر داور نے کہا۔
"ارے باپ رہے۔۔۔۔۔ سر داور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا۔۔۔۔۔ مم ۔۔۔۔۔ مم ممر۔۔۔۔ ممران نے اچانک خوف ممر۔۔۔۔ مجھے پہلے بتادیتے تو میں کوئی پاگل تھا کہ اس طرح کو دیڑتا۔"۔۔۔ عمران نے اچانک خوف سے آئکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اور سر داور اس کی اداکاری پر بے اختیار ہنس پڑے۔

"یہ عمران صاحب کیا سیکرٹ سروس سے متعلق ہیں۔ کیا یہ سیکرٹ سروس کے چیف ہیں۔"۔۔۔ کمنٹیر نے پوچھا۔

"سیکرٹ سروس۔۔۔۔۔ارے کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ارے مجھے کیاضر ورت ہے سیکرٹ رہنے کی ۔۔۔۔۔ میں تواوین سروس کا قائل ہوں۔ایسی سروس جیسے ڈاک خانے والوں کی میل سروس ہوتی ہے۔ یہوائی کمینیوں کی کار گو سروس یاآپ ٹیلی ویژن والوں کی سروس۔۔۔۔۔ویسے بڑے بھائی۔ کیا

اور عمران نے چونک کراس طرف دیکھا جہاں صفدر کے ساتھ ساتھ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران کھڑے بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے عمران کودیکھ رہے تھے۔

"آپ میر اانٹر ویولیں گے۔۔۔۔۔ضرور لیں لیکن اوہ۔۔۔۔۔آپ کے ہاتھ میں تو پچھ نہیں۔ انٹر ویولیں گے۔ اور نہ ہی معاوضے کا کوئی چیک۔"۔۔۔عمران نے مایوس سے لہجے میں کہااور سب اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑے۔

"ارے۔۔۔۔۔میر ایار برونو۔۔۔۔۔ارے کیاوہ وہیں لٹکارہے گا۔ارے اسے نیچے تواتارو۔ شاید وہی انعام میں کچھ دے دے۔ "اچانک عمران نے یوں چونک کراس چھبکے کی طرف دیکھا جہاں برونو موجود تقا۔۔۔۔۔لیکن ظاہرہے چھبکا خالی پڑا ہوا تھا۔

"وہ انعام وصول کرنے والوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکاہے۔ وہ آپ کو کیادے گا۔ "۔۔۔صفدرنے ہنتے ہوئے کہا۔

اور عمران نے یوں مایوسی سے منہ لٹکالیا جیسے انعام حاصل کرنے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی ہو۔

